

عاتبهيل

## فكشن كى تنقيد

چندمباحث

عابدسهيل

يبلاا يديش

تعداد

طباعت

پار مکیم آفسٹ پر نٹنگ پر لیں۔ لکھنؤ پونک کمپیوٹر سنٹر، ۲۔ شباب مار کیٹ، ندوہ روڈ لکھئؤ كميوزنك

عابدسهيل

عابد سہیل، ۲۲الیں۔ بی، سیٹرسی۔ علی سیخ ملنے کا پیتہ

لكصنو\_ ١٢٢٠ ٢٢٢

**FICTION KI TANQEED** NAME OF BOOK

-CHAND MUBAHIS

ABID SUHAIL **AUTHOR** 

ABID SUHAIL **PUBLISHER** 

NUMBER OF COPIES 600

PAREKHOFFSET PRINTING PRESS PRINTING PRESS

Nadwa Road, Lucknow.

Rs. 140/-PRICE

Abid Suhail

22 SP, Sesctor C, Aliganj,

Lucknow- 226 024

فکشن کی تنقید چند مباحث اور کاہم افسانوں کے تجزیے

عابد سهبل

مصنف كانام : سيد محمد عابد

قلمى تام : عابدسبيل

پيدائش : مارتوم ١٩٣٧ء

وطن : اورئی، ضلع جالون (اتر پردیش)

تعلیم : ایم-اے (قلف)

پة : ١٦-ايس- يي-سيشري- على سي

لكتنوك 226 024

محتِ ِگرامی سمس الرحمٰن فاروقی سے نام

# فهر پیش لفظ

| 9                             |
|-------------------------------|
| افسانه کی تقید۔ چند مباحث۔ا   |
| 14                            |
| افسانه کی تقید۔ چند مباحث۔۲   |
| <u>"A</u>                     |
| افسانه کی تنقید۔ چند مباحث۔ ۳ |
| ۵۸                            |
| تهذيب، ثقافت، اور افسانه      |
| Ar                            |
| و مرائے۔ ایک مطالعہ           |
| 97                            |
| اردوانساند_مسائل اورر جحاتات  |
| 1+4                           |
| جديد تاول كافن _ ايك مطالعه   |
| Ir+                           |

#### ے افسانوں کے تجزیے

|      | بتيل كأتحنثه   |
|------|----------------|
| 110  | _              |
|      | افق اور عمود   |
| 16.1 |                |
| 5.   | تين ما كير_اكي |
| 10+  |                |
|      | نيا قانون      |
| 101  |                |
|      | مرامل          |
| AFI  |                |
|      | كميل كاتماشائي |
| 149  | 14-            |
|      | ميل ليند       |
| 19+  | Con-           |

#### يبش لفظ

سیر مفاین اور تجزیے جو ۱۹۹۸ء اور ۱۹۹۸ء کے در میان نکھے گئے تھے، برائے نام نظر ٹانی کے بعد پیش کیے جارہ ہیں اور عام طورے ترمیم و منین کو زبان و بیان کی ناہمواریاں درست کرنے کی کو شش تک محد و در کھا گیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ افسانو کی ادب اور خاص طورے افسانہ کی تفہیم کے سلیلے میں مجھے اپنے موجودہ خیالات کی سینچنے میں کن کن راہوں سے گذر نا پڑا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر مضامین کے آخر میں سن تصنیف بھی دے دیا گیا پڑا ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر مضامین کے آخر میں سن تصنیف بھی دے دیا گیا ہے۔ صرف چند مضامین ایسے ہیں جن کے بارے میں اندازے سے کام لیا گیا

شروع میں " پھر کیا ہوا" کامیں بھی پوری طرح سے اسیر تھا۔ اس عضر سے بردی حد تک آج بھی آزاد نہیں ہوپایا ہوں اور نہ ہو ناہی چا ہتا ہوں کہ اسے افسانوی اوب کی بنیاد سمجھتا ہوں۔ اس کے بغیر افسانوی ادب کا وجود ممکن نہیں۔ دوسری ساری چیزیں اسی " پھر کیا ہوا" کے تحت آتی ہیں۔ تجسس کا بید عضر ہی عالبًا افسانوی تخلیق کے ماقبل اور مابعد زمانہ کو اس کی تفہیم میں رکاوٹ

بنے سے بازر کھتاہے۔

افسانہ چوں کہ امکانات کو حقیقت کا اعتبار بخشاہے اس لیے شاید سے واحد صنف سخن ہے جس کا کوئی نمونہ (Pattern) متعین نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ امکانات کی حدیندی ممکن نہیں۔

پہلے مضمون میں بعض مقامات پریہ احساس ہو سکتا ہے کہ میں شاعری کو افسانہ سے کم رہبہ تصور کرتا ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میں اوب میں فوتی درجہ بندی (Hierarchy) کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس لیے ایسے کسی خیال کی ہمنوائی کا سوال ہی نہیں، چہ جائیکہ اس کی و کالت ۔ ہوا بس یہ کہ "پہلا پھر" دوسر ک طرف سے پھینکا گیا تھا اور ایسے اصاف اوب کو جو بنیادی طور سے ایک دوسر سے مختلف ہیں، ایک ہی پیانہ ہے آ نکنے اور ان میں سے ایک کو کمتر اور ایک کو بر زابت کرنے کی کو مشش کی گئی تھی، چنانچہ اس کا جواب و بینا ضرور کی تھا۔ برنز نابت کرنے کی کو مشش کی گئی تھی، چنانچہ اس کا جواب و بینا ضرور کی تھا۔ مائی کی کو بینے افسانہ، ڈرامہ شاعری کے بغیر اوب کا تصور ہی ناممکن ہے، بالکل اسی طرح جیسے افسانہ، ڈرامہ اور ناول کے بغیر۔

افسانے کی تنقید کے مبادیات کے سلسلے میں کم وہیش تمیں پینینس برس قبل تک اردو میں کوئی وقع کام نہیں ہوا تھا۔ اس کام کا بیڑا مشمس الرحمال فاروقی نے اٹھایا، اگرچہ مجبور آ۔ مجبوری یہ تھی کہ ان کی شعریات (جو جدیدیت کے پرچم تلے پروان چڑھی تھی) کے تنبع میں جس تنم کے افسانے لکھے جارہے تھے، قاری نے توانحیں مستر دکر ہی دیا تھا، خوداس نوع کے افسانے لکھنے والے

بھی کو مگو کا شکار تھے اور اس" قبائے شعریات" سے ان کے افسائے باہر نکلے پڑ رہے تھے۔ فاروقی ان شکوک کا سدیاب کر کے اپنی صفول کو ہر قتم کی تشکیک ے محفوظ رکھناچاہتے تھے۔ چنانچہ پہلے شعر کے ماڈل ہی کوافسانہ کاماڈل قرار دیا گیا۔اس کو سشش کو پچھے د نول تک کامیابی نصیب ہو کی اور زیادہ تریخ اور چند پرانے افسانہ نگار اینے بامعنی افسانوں کو "علامت" اور " بے معنویت " کی قبا ار حانے کی فرمائش بوری کر کے اپن" نگارشات" کی اشاعت سے خوش ہوتے رہے لیکن جب صفیں چھینے لگیں، توافسانے کو دوسرے درجے کی صنف سخن قرار دے دیا گیا۔ بعض لوگول نے تو افسانہ کو ادب سے بی خارج تک كرنے كى وكالت كى۔ تشمل الرحمٰن فاروقی نے بيہ انتہائی قدم تو نہيں اٹھاياليكن مہلی دو کو ششوں میں وہ غالب طور سے شریک رہے اور ان کے نظریات نے ی آخر الذکر نقطہ نظر کے لیے ، جے بیہ نام دینا بھی شاید فیض رسانی قرار دیا جائے، راہ ضرور ہموار کی۔اس طلمن میں ان کے ابتدائی مضامین جن میں انھوں نے مدعی، مدعاعلیہ ،اور منصف کارول خود ہی ادا کیا ہے ، خاص طور ہے قابل ذكرين-

لیکن اس کے بعد انھوں نے افسانہ کے اوزاروں پر گہر انی سے غور و
خوش کیااور بلاشبہ ان موضوعات پر اردو میں پہلی بار شدت اور باریک بنی سے
لکھا۔ اگر چہ ان کے بیشتر خیالات سے اتفاق کرنا مشکل ہے لیکن سے سلیم
کرنے میں کسی کو بھی قطعاً عار نہیں ہونا جا ہے کہ افسانوی ادب پر ان کی

تح روں کے بعد کی تقریباً ساری بی تقیدی کاوشوں پر ان کے خیالات کی ۔ 'جھاپ نمایاں ہے، جاہے دوانح اف کی صورت بی میں کیوں ندہو۔

اسے قدرت کی ستم ظریفی بی کہا جائے گاکہ وہ صنف جس میں اعلیٰ درجہ کے ادب کی تخلیق ناممکن قرار دی گئی تھی، بعد میں توجہ کامر کزین گئی اور پھلے بندرہ میں برسول میں کم وہیش ای قدرے متار صرف افسانداور اس کی تنقید پر ہوئے، جن میں ان لوگول نے مجی حصہ لیاجواسے قابل اعتنابی نہ سجھتے تھے۔ یو نیورٹی گرانش کمیشن نے یو نیورسٹیوں اور ڈگری کالجوں کے اساتذہ کے لیے متعدد سے منارول کا ،جو صرف افسانوی اوب کے مطالعہ کے ليے مختص تھے، مخلف یو نیورسٹیول میں اہتمام کیااور ہندوستان اور پاکستان کی ادبی فضایس افسانوی ادب کی تنقید کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی۔ پروفیسر کوئی چند نارنگ ، پروفیسر قمر رئیس ،دارث علی علوی ، پروفیسر محمد عقبل اور مہدی جعفر وغیرہ نے افسانوی اوب کی نظریاتی اور عملی تنقید کے نہایت عمدہ نمونے پیش کیے اور سے سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ روز برروز توی تر ہو تا جار ہا

افسانہ کی تغییم کے سلسلے میں میرے خیالات نے ایک واضح سمت "دیرانے۔ایک مطالعہ "کی تصنیف اور "مجبوریاں "پرغور وخوض کے دوران افقیار کی،اگرچہ ان خیالات کے نیج "پیتل کا گھنٹہ "کے تجزید میں بھی موجود بیں۔ آج یہ محسوس کر کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ نظریات عملی تنقید میں پہلے

ظاہر ہوئے جب کہ عام طور پر صور ت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اقسانوی اوب کی تفہیم کے سلسلے میں چند مسائل نے مجھے برابر پریشان کیاہے اور مید البحض اب بھی ہر قرارہے۔ مید مسائل ورج ذیل ہیں۔ ا۔ " پھر کیا ہوا" کی افسانوی ادب سے تعلق کی نوعیت کیا ہے اور کیا ہر واقعاتی تر تیب سے بیر عضر وجود میں آجاتا ہے؟ شاید اس سوال نے ہی متعدد و وسرے مسائل پر کسی قدر مختف طریقہ سے غور کرنے پر جھے مجبور کیا۔ ۲۔ افسانہ میں سارا کھیل واقعہ کے گر دہو تاہے اور واقعہ چول کہ "زمان و مكان "كااسير موتاب اس لي مستقبل قريب اور مستقبل بعيد مين اس كى علاقه مندی (relevance) کیے قائم رہتی ہے؟ مزید سے کہ افسانہ میں "واقعہ" کے و توع پذیر ہونے کے وقت بھی، خاصی بکسانیتوں کے باوجود، چونکہ ہر تشخص ا یک ہی "زمان و مکان" میں سانس نہیں لیتا، یہ مسئلہ اور بھی چیدہ ہو جاتا ہے۔ ۳۔ افسانہ کے لیے حقیقت کا التباس حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ قاری کے ذہن میں میہ سوال پیدا نہ ہو کہ "ایساہونا تو ممکن ہی نہیں "۔الی صورت میں حقیقت اور واقعہ کے رشتہ کی توعیت کیا ہوتی ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ واقعہ حقیقت کو پوری طرح ڈھک لے بعنی اس کے برابر ہوجائے؟ ا الله بر صعب ادب كے مجھ ند كھے بنيادى اصول ہوتے ہيں۔ مثلاً غزل كا مطالعہ کرتے وفت رویف، قافیہ ، بحر ، زمین اور وزن وغیر ہ قاری کے ذہنی پس منظر میں موجود ضرور ہوتے ہیں اور ان کو، کم از کم، تشکیل کی حد تک، خیال پر

فوقیت حاصل ہوتی ہے (اگرچہ بھی بھی خیال اس قدر وقع ہوتا ہے کہ اِسانی نفاستوں تک سے روگر دانی بر داشت کرلی جاتی ہے۔ مثلاً ہے کہال تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشتہ امکال کو ایک نقش پاپلا

" پاپایا" یقیناً لِسانی سقم ہے نیکن بلندی خیال کے پیش نظر ہم اسے نظر انداز كرنے يرخود كو مجورياتے ہيں۔) چنانچہ افسانے كے بھى كھے نہ كھے اصول ضرور ہول گے۔ سوال ہیہ ہے کہ ان سے روگر دانی کو کس حد تک بر داشت کیا جائے گا؟ مزید سے کہ شعر کی دنیا چوں کہ چھوٹی ہوتی ہے (الفاظ کی صدیک)اس ليے اس ميں لساني يافني سقم اور خيال ايك دوسرے كے بہت قريب ہوتے یں ، جب کہ افسانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے چھوٹے افسانے میں شعر کے مقابلہ میں الفاظ کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور خیال کسی ایک جملہ یا پیرا گراف میں مرکوز نہیں ہو تا۔مئلہ یہ ہے افسانہ میں خیال، زبان و بیان اور فن کی دوسری خامیون اور خیال کے در میان رشتے کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ۵۔ ہر انسانہ میں امکانات کی دنیا کا ایک جھوٹا ساحصہ ہی سایا تا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ متعلقہ امکانات کے باقی حصہ سے اس کا کیار شتہ ہوتا ہے؟ ۲۔ ہرافسانہ "زمان" اور "مکان" کے کسی ایک نقطہ سے شروع ہوتا ہے اور کسی ایک نقط پر ختم۔افسانے کی ابتدا اور اختقام سے قبل بھی سلسلہ واقعات ایک طویل عرصہ سے جاری رہتاہے اور بیہ صورت اس کے خاتمہ کے بعد بھی

موجودر ہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ افسانہ نگار کے پاس جادو کی دہ کون کی چیئری
ہوتی ہے جس کی وجہ سے قاری (عام طور پر) اقبل اور مابعد زمانہ اور مکان کی
ہوتی ہے جس کی وجہ سے قاری (عام طور پر) اقبل اور مابعد زمانہ اور مکان کی
ہوتی ہے جس کی وجہ سے عدم تعین کو قابل اختنانہ سمجھنے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ فاروتی
صاحب کے اس افسوس کی جمنوائی نہ کی جائے کہ قاری افسانہ نگار کی ہر بات
مان لیتا ہے تو بھی اصل سوال اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔

کے ایک اور سوال افسانہ کی تعریف کا ہے۔ اپنی کا نات کی وسعت کے
پیش نظر اس کی جامع اور مانع تعریف مشکل معلوم ہوتی ہے، تا ہم کیا جدلیاتی
مادیت کی طرح کوئی ایسا اصل الاصول چیش کیا جاسکتا ہے جو اس کی کیشر الجہاتی
میں بھی اپنی معقولیت قائم رکھ سکے ؟

ان میں سے چند مسائل پر ان مضامین میں جواس کتاب میں شامل ہیں غور کیا گیا ہے لیکن بعض مسائل ایسے بھی ہیں جنعیں ہاتھ تک نہیں لگایا جاسکا۔
ان کی نشاند ہی بول ضروری محسوس ہوئی کہ افسانوی ادب کی چھان پھٹک میں دلچیں رکھنے والے نقاد ان پر غور و فکر اور اظہار خیال کریں۔ ان سوالات پر غور و خوض سے متعدد نے پہلو سامنے آئیں سے اور اس طرح ممکن ہے و خوض سے متعدد شے پہلو سامنے آئیں سے اور اس طرح ممکن ہے افسانیات "کی تشکیل ہو سکے۔

" چند مباحث" کے تحت لکھے جانے والے مضامین کی حبیب قکر کے بلند آ ہنگ اظہار (Loud Thinking) سے زیادہ نہیں۔ ان میں ظاہر کیے جانے والے سارے ہی خیالات غلط ثابت ہوئے تو بھی مجھے خوشی ہوگی کہ ان سے والے سارے ہی خیالات غلط ثابت ہوئے تو بھی مجھے خوشی ہوگی کہ ان سے

غور و فکر کی نئی راہیں واہو ل گی اور کسی ایک خیال کی بھی پذیر ائی ہو ئی تواحساس مسرت بالکل فطری ہو گا۔

ان مضامین میں جہاں بھی کسی مصنف یا کتاب سے کسب فیض کیا گیا ہے، حتی الامکان اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو تاہی کی نشا ندی میرے لیے باعث خوشی ہوگی ، کیوں کہ اس طرح غلطی کی تلافی ممکن ہو سکے میرے لیے باعث خوشی ہوگی ، کیوں کہ اس طرح غلطی کی تلافی ممکن ہو سکے گی۔

جیساکہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے افسانے کی ونیا چوں کہ لا محد ود ہے
اس لیے اس کا کوئی نمونہ (Pattern) مقرر کرنا ممکن نہیں اور کوئی بحر العلوم بھی
اچھاافسانہ لکھنے کا گر نہیں سکھا سکا۔ شاید اس لیے شاعری سکھانے وائی کتابوں
کی طرح افسانہ لکھنے کے طریقوں پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ زیر نظر کاوش
بھی افسانہ اور افسانیات کی تغہیم کی ایک کو شش ہے، اس سے زیادہ پچھے نہیں۔
بیری افسانہ اور افسانیات کی تغہیم کی ایک کو شش ہے، اس سے زیادہ پچھے نہیں اس کا سہر ا
بیری المیہ انیس نصرت اور بچول۔ صبا، ساجد، اور زرین۔ کے سر ہے، جنھوں
میری المیہ انیس نصرت اور بچول۔ صبا، ساجد، اور زرین۔ کے سر ہے، جنھوں
نے گھر کے روز مرہ کے کا مول کے بوجھ سے جھے ہمیشہ آز اور کھا۔ ظاہر ہے
اس کے بغیر سے مضابین نہیں لکھے جاسکتے تھے۔ میں ان کی محبول کا شکریہ کن
افھاظ میں اوا کروں۔

عابد سهبيل

### افسانه کی تنقید

چندمباحث

(1)

اوب کے ایک ذہین قاری نے ایک ادبی جلسہ میں اس خیال کا اظہار
کیا کہ افسانوی اوب پر بحث عام طور پر ذاتی پبند اور ٹاپیند کے گردگھو متی ہے اور
کوئی ایساسانچ یا معیار موجود نہیں جس کی بنیاد پر، پورے طور سے معروضی انداز
میں نہ سہی، کس قدر معروضیت کے ساتھ ہی اس پر بحث کی جائے۔
میں نہ سہی، کس قدر معروضیت کے ساتھ ہی اس پر بحث کی جائے۔
یہ مسئلہ واقعی اہم ہے۔ اولی نششتوں کو چھوڑ ہے، رسائل و کتب الث
پائے کر دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ معیار سے قطع نظر افسانوی اوب کی تقید مقدار
کے اعتبار سے بھی شعری اصناف کی تقید کے مقابلہ میں کہیں کم ہے جب کہ مقداری معیار کے مطابق ہی ترازو کے ایک پلڑے میں اردوکی دو تین سوسال

کی جملہ شعری کاوشوں اور دسرے پلڑے میں، محض سوسال کی افسانوی تخییقات اور تحر بروں کور کھاجائے اور وہ بھی طلسم ہوش رہا جیسی واستانوں کو شامل کیے بغیر، تو تناسب ایک اور دس کا ضرور ہوگا۔ بر خلاف اسکے افسانے اور شامل کیے بغیر، تو تناسب ایک اور دس کا ضرور ہوگا۔ بر خلاف اسکے افسانے اور میں کا شاعری کی تنقید کو اس طرح تو لا جائے تو یہاں بھی تناسب ایک اور دس ہی کا ہوگا، لیکن کاوشوں کے تجم کی معکوس صورت میں۔ بعنی صرف مقدار کے اعتبار سے بھی، شاعری کی تنقید افسانوی اوب کی تنقید سے کہیں زیادہ ہے۔ اعتبار سے بھی، شاعری کی تنقید افسانوی اوب کی تنقید سے کہیں زیادہ ہے۔ آخراس صورت حال کا سبب کیاہے؟

افسانوی ادب کی جانب تنقید کی اس بے توجہی یا کم توجہی کے بظہر حسب ذیل جاراساب ممکن ہیں :

- (۱) افسانوی ادب کے مطالعہ کے لیے زیادہ وقت در کار ہو تا ہے اس لیے نقاد اسکی جانب کم توجہ کرتے ہیں۔
- (۲) شاعری نے فن کی جن بلندیوں کو چھو لیاہے افسانوی اوب کی ان تک رسائی تہیں ہوسکی ہے۔
- (۳) انسانہ ، ناول اور ڈرامہ وغیرہ (بعنی انسانوی ادب)، اپنے نوع کے اعتبارے شاعری کے مقابلہ میں کم تر درجہ کے اصناف ہیں۔
- (س) اوب کو پر کھنے کی جو کسوٹیاں بنائی گئی ہیں ان کا اطلاق صرف شعری تخلیقات پر ہی ہو تا ہے اور افسانوی اوب کے معیار کو آئکنے کے لیے اس کے اینے معیاروں کی ضرورت ہے۔

بہلا سبب موضوعی نوعیت کا ہے اور معروضی طور پر اسے ٹابت کرنا مشکل ہے۔افسانوی ادب پر مشتمل تخلیقات کی کتابیں شاعری کے مجموعوں ے زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے قاری انھیں پڑھنے کے لیے دفت نکالتا ہے اور نقاد، جو قاری بھی ہوتا ہے ، کوئی سبب نہیں کہ ان کا مطالعہ نہ کر تا ہو۔ چنانچہ نقادیہ کہنے ہیں حق بجانب ہوگا کہ وہ افسانوی ادب کا مطالعہ بھی ذوق و شوق ، توجہ اور دلجمعی کے ساتھ کر تا ہے۔ ظاہر ہے آپ نقاد کے اس بیان کو این احساس یا گمان کی بنیاد پر مستر د نہیں کر سکتے۔ چناچہ افسانوی ادب کی جانب تقید کی بے توجہی کا سبب یہ نہیں ہوتا ہے۔

ووسری اور تیسری وجوہ ایک ہی بات کے دو پہلو ہیں۔ اوّل الذکر میں اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے کہ شعری تخلیقات کے مقابلہ میں افسانوی ادب کم تر درجہ کا ہوتا ہے اور آخر الذکر میں دلاکل کے ساتھ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ افسانوی ادب کے اعلیٰ ترین نمونے بھی ان بلندیوں تک نہیں پہنچ کیا گیا ہے کہ افسانوی ادب کے اعلیٰ ترین نمونے بھی ان بلندیوں تک نہیں پہنچ کے جفول ایک ساتھ ہی سے جفول ایک ساتھ ہی میں شاعری نے جھولیا ہے۔ اس لیے ان دونوں وجوہ کی ایک ساتھ ہی جھان پھٹک کرنا ہوگی۔

تیسرا مکنہ سبب کہ کہیں ایبا تو نہیں کہ افسانوی اوب کو پر کھنے کے پیانے ہی ایک مسکہ ہوئے ہیں، ایک بالکل الگ مسکہ ہے اور اس کا تعلق افسانوی اوب کو جانیخے کے معیار تلاش کرنے اور اگر وہ موجودہ نہ ہوں توان کی تفکیل کرنے کے متبت کام ہے۔

چنانچہ اس مضمون کے پہلے حصہ میں دوسر ک اور تنیسر کی وجوہ سے اور دوسر کے دوسر کے دوسر کی وجوہ سے اور دوسر سے حصہ میں دوسر سے حصہ میں اس کے مقام اور شاعر کی کے مقابلہ میں اس کے مقام اور شاعر کی کے مقابلہ میں اس کے مقام اور شاعر کی کے مقابلہ میں اس کی دوسر سے حصہ میں ، اگر اس جھان بھٹک کے کی دوسر سے حصہ میں ، اگر اس جھان بھٹک کے ک

بتیجہ میں ضرورت محسوس ہوئی، توافسانوی ادب، کو پر کھنے کے معیاروں اور متعلقہ مسائل سے بحث کی جائے گی۔

(1)

افسانوی ادب پر آج کل چیمبری و نت پڑاہے اور اے ووبالکل متضاد سمتوں ہے مخالفت کا سامنا کرتا پڑ رہا ہے۔ ایک جانب تو اس پریہ اعتراض کیا جار ہاہے کہ نزاکت خیال، فنی جا بک و تی اور لطافت کا اس میں اس حد تک گزر نہیں جس حد تک شاعری کی دسترس میں ہے۔ ساخت کے اعتبار ہے اس کی بنیاد بیانیہ پر قائم ہے جو زمان اور مکان کی بالادستی ہے اپنا وامن بیانہیں سکتا جب کہ دوسری طرف اے اس لیے قابل گرون زوتی قرار دیا جارہا ہے کہ حقیقت اور زمان و مرکان کو مکمل طور ہے گر فت میں لینے کااس میں یار انہیں اور ای نقطہ نظر کے بیش نظر Fiction کے مقابلہ میں Factive یا Non - fiction fiction نامی ایک نی صنف کایا قاعدہ وجود عمل میں آگیا ہے۔ جو अकहानी یا ناکہانی کے بالکل دوسرے سرے برے۔ ظاہر ہے ہے دونوں یا تیں ایک ساتھ صحیح نہیں ہوسکتیں ۔ زیادہ سے زیادہ ان میں سے صرف ایک بات درست ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی بتیجہ پر چہنچنے کے لیے دونوں جانب کی دلیلوں پر اچھی طرح غور کرلیما جا ہے۔

Faction یا Non-fiction کے مو کدول کا نقطہ نظر کیا

ہے؟

میں بائیس سال قبل Factive نظریاتی William Podhoretz کو تظریاتی

اساس فراہم کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناول مر چکاہے لیکن قار مین کا ایک بڑا طبقہ جس کا پچھ حصہ اصناف ادب کے عروج و زوال کے اسبب وعلل سے واقف ہے اور پچھ ناواقف، غیر افسانوی ادب اور خاص طور سے رسائل میں شائع ہونے والے مضامین اور کتابوں کے تیمر ول تک میں زیادہ و کچیسی کا اظہار کر تا ہے۔ یعنی اب و کچیسی کا مرکز تختیلی چیزوں کے مقابلہ میں تفقیشی (Discursive) چیزیں بن گئی ہیں۔

O, Henry Memorial Award ( 1944) بعد ( 1944ء میں ) Prize Story نے (William Abrahams ) کے ایڈیٹر ولیم ایر ہمس ( Series کے تعارف میں واضح الفاظ میں تکھا .

ہے جس کے اندر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جب کہ افسانہ کی حیثیت آ کینے جیسی ہوتی ہے جس میں آپ صرف اپن صورت دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں "۔

قاری کے نقط نظریں ہے تبدیلی کیوں پیداہور ہی ہے؟اصاف اوب کو مقبولیت اور عدم مقبولیت یوں ہی حاصل نہیں ہوتی ،اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ ساجی اور تبذیبی نظر بھی بدلتا ہیں۔ ساجی اور تبذیبی نزندگی کی تبدیلیوں کے ساتھ انسان کا نقطہ نظر بھی بدلتا ہے اور اس تبدیلی کے اثر ات اوب اور اصناف اوب کے عروج و روال میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس لیے تبدیلی کو محص نئے پن کی جبتو کا بتیجہ نہیں قرار ویا جاسکتا۔ محض نیا پن اوب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نئے پن کو استناو واعتبار کا جم معنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ محض نیا پن اوب میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نے پن کو استناو واعتبار کا برنئی نسل کا عدم اعتاد ہے۔ کولرج اور رومانی دورے، شاعری، تخییل اور پرنئی نسل کا عدم اعتاد ہے۔ کولرج اور رومانی دورے، شاعری، تخییل اور

فن کاری کو ہم معنی اور استعار اتی اظہار کو ادب میں مرکزی اہمیت کاحامل قرار دیا جاتارہا ہے لیکن پہلی جگ عظیم کے بعد سے تخییل پر انتہار کم ہوتا جارہا ہے۔ تخیئل کو حیات نو بخش کراہے نے انسانی تجربوں کو گرفت میں لانے کے قابل بنانے کی کو ششوں کے باوجود ادب نئے حالات کامقابلہ کرنے کی صلاحیت بیدا کرنے کے قابل نہیں بن پایا ہے کیوں کہ حقیقت تخٹیل ہے بڑی ہونے کی وجہ ے ظرف تختیل ہے چھلک جاتی ہے۔استعارہ اب ناکام ہے کیوں کہ تسلسل ا کے تجربی حقیقت ہے۔ چنانجہ افسانوی اظہاریا توغیر ذمہ دارانہ ہے یا جیش یاافتادہ اور معنی اور تجربه کی سیائی کا اظہار صرف حقیقت کی اطاعت میں مضمر ہے ،اس ہے ر روگر دانی میں نہیں۔اس لیے رہو تا ژاور حقیقی دا قعات کا چیٹم دید تفصیلی بیان ہر تختیلی پر واز ہے بڑا، مستند، تجربہ کا بہتر اظہار اور بڑی فن کاری ہے۔ اس دلیل کو آج کی حقیقت کے پس منظر میں رکھیے تو Faction کے مو کہ کہیں گے کہ جیولیس فیو جک کے Notes From the Gallows کی طرح موت کی کو کھری میں مصلے جانے سے لے کر گلوئے عشق کے دارور سن تک جینے کا بلا کم و کاست بیان اگر ذوالفقار علی مجنونے قلم بند کیا ہوگا تووہ اس موضوع بر ہر شخصلی نثر (Fiction) ہے زیادہ سیا، کھرا، پر اثر اور حقیقت کے قریب ہو گا۔ گویا فکشن کے لیے حقیقت کی سنگینی اور غیر معمولی بڑائی کے سامنے مہر بلب ہوجانے کے سواکوئی جارہ نہیں، جب کہ غیر مرضع نثر اور تفتیشی ر بور میں تنگین حقیقت کو زیادہ بہتر طریقہ سے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اس مسمن میں Truman Copote ایسے ناول نگار کی کتاب In Cold Blood و کر بھی کیا جاسکتاہے۔اس کتاب میں جارافراد پر مشتمل ایک خاندان کے بہیانہ

قبل اور اس قبل کے ذمہ دار دو توجوانوں کو پھانسی دیے جانے کا بیان غیر معمولی تفصیل سے کیا گیاہے۔ خود Copote کی رائے بیں اوب بیں ایک ایسے فارم کی تفکیل ضروری ہے جو حقیقت کی مرکزیت کو تشکیم کرے۔ اس کے خیال میں آج کا ناول مصنف کی داخلیت کا امیر ہو کر رہ گیا ہے اور اس سبب ذیال میں آج کا ناول مصنف کی داخلیت کا امیر ہو کر رہ گیا ہے اور اس سبب ذیر گی اور موجودہ عہد کی سے ائی ہے کٹ گیا ہے۔

ہندوستان کے پس منظر میں اس دلیل کے عملی ثبوت کے (Demonstration) کے طور پر پکھلے دو بر سول میں انگریزی، ہندی اور دو سری ز بانوں کی ایسی کتابوں کی مقبولیت کو پیش کیا جاسکتا ہے جن میں ۹۷۵ء سے ١٩٤٤ء كے شروع تك كے حقیقی واقعات كو" تختیلی لبادہ"اڑھاكر پیش كیا گیا ے۔" تخلیلی لبادہ" پر مجھے اصر ار ہے۔ سے پوچھے توبیہ "تخلیلی لبادہ" بی ان کی متبولیت کار از ہے۔اس طرح کی جو کتابیں ایر جینسی کے دوران کے واقعات اور اندراگاندھی کے طریق کار اور افعال داعمال پر بازار میں آئیں، کیاوہ تختیلی اور افسانوی (Fictive) عضرے خالی ہیں؟ یہ کتابیں اگر افسانوی عضرے خالی ہو تیں تو ایک ہی واقعہ کا حقیقت کی مر کزیت کی بنیاد پر صرف ایک ہی بیان ممکن ہوتا۔ برخلاف اس کے ایک ہی واقعہ، ایک ہی زمانہ، ایک ہی سلسلة واقعات اورا یک ہی شخصیت کی اتنی مختلف اور متضاد تصویریں چیش کی گئی ہیں کہ اگر ان سب کو حقیقت کی تصویر سمشی مان لیا جائے تو حقیقت ہے زیادہ غیر حقیق کچھ بھی قرارنہ پائے گا۔

فرض سیجے کہ بھٹو کی زندگی کے آخری دنوں کی داستان جارا ایسے افراد نے لکھی ہو جواس کی کو تھری کے آسبنی بھاٹک کے باہر چند دنوں تک ہر روز

بارہ بارہ کھنٹے پہرہ دیتے رہے ہو ل۔ان داستانو ن بیانات کا اگر مقابلہ کیا جائے تو کیا وہ بالکل کیسال ہول گی؟ جی نہیں۔ یقینا وہ ایک دوسرے سے مختلف بلکہ بعض صور توں میں متضاد تھی ہوں گی، کیوں؟اس کمے کہ جاروں نے ان شب وروز کے واقعات کو الگ الگ زاویوں ہے ویکھا ہو گا،ان کے اپنے اپنے ذ ہنی روپے اور اپنے اپنے جذبات ہول گے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی واقعہ یا سلسلۂ واقعات کو قریب ہے دیکھنے کے باد جود پیش کروہ تفصیلات میں ز بین آسان کا فرق ہو گا۔ بیہ صورت حال اس لیے پیدا ہو گی کہ اول تو حقیقیت واقعہ سے بڑی ہوتی ہے (پیورو حوریز (Podhoretz) اور ولیم ابراہمس (William Abrahams) نے واقعہ کویا جو پچھ واقعہ معلوم ہو تاہے ، ہی حقیقت سمجھ لیا)اور دوسرے اس لیے کہ ایک ہی داقعہ اور ایک ہی حقیقت کے متعدد پہلو ممکن میں اور دیکھنے والے کے بغیر Fictive اور Factive تحریروں میں حقیقت کاوجود ممکن نہیں۔

واقعہ خود بھی حقیقت ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑی حقیقت کا حصہ بھی ہوتا ہے اور بڑی حقیقت کا حصہ ہے بغیر واقعہ کی حیثیت او حور کی حقیقت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ افسانہ نگار اور ٹاول نگار واقعہ کو تخییل کی مدو ہے بڑی حقیقت ہے جوڑ دیتا ہے اور بڑی حقیقت ہے اس کا یہ تعلق بی اسے واقعہ محض کی سطح سے بلند کر کے حقیقت ہے ہم کنار کرتا ہے۔ منٹو کے "نیا قانون" میں منگو کے چوان کا آخری جملہ سارے افسانہ کو جو بالکل واقعاتی اور حقیقی بیان معلوم ہوتا کو چوان کا آخری جملہ نہ ہوتا تو کیا وہ اتنا بڑا افسانہ ہے۔ آگر "نیا قانون" میں منگو کو چوان کا آخری جملہ نہ ہوتا تو کیا وہ اتنا بڑا افسانہ ہے۔ آگر "نیا قانون" میں منگو کو چوان کا آخری جملہ نہ ہوتا تو کیا وہ اتنا بڑا افسانہ ہے۔ آگر "نیا قانون" میں منگو کو چوان کا آخری جملہ نہ ہوتا تو کیا وہ اتنا بڑا افسانہ

(یا شیم Factive تحریر) بن یا تا؟

فکشن میں تخکیل کی مدو سے واقعیت سے بظاہر روگر وائی تردید کی جاتی ہے لیکن اسے استناد اور ہے کی جاتی ہے لیکن اسے استناد اور اعتبار بخشاہے اور دوام بھی۔

پودھور پز (Podhoretz) نے ایک تو واتعاتی اور افسانوی حقیقت کے کر داروں کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا ور ووسرے اصل مسئلہ کی جانب اس نے توجہ بی نہیں کی۔ شعریات اور رومانیت سے اس کی مایوسی کے اظہار سے یہ توقع پیدا ہوئی تھی کہ وہ اس جانب کم از کم اشارہ ضرور کرے گا۔ لیکن مروجہ شعریت کے سایڈ دیوار نے پرور دہ نقادوں کی طرح اس نے بھی افسانوی ادب کو شعریات کے پیانوں بی سے نایا اور انھیں ناکائی پایا اور افسانوی ادب کو پر کھنے ہیں ایسی تھو کر کھائی کہ Factive میں افسانوی (Fictive) عضرکی جانب اس کاذبین ختقل نہیں ہوا۔

(r)

افسانوی ادب پر دوسرے تتم کے اعتراضات ان نقادوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جن کے خیال میں شاعری کو افسانوی ادب پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر چہ اعتراضات کا رخ بظاہر افسانہ لینی Short Story کی طرف ہے لیکن اس ولیل کے علاوہ کہ "افسانہ" کی بساط ہی چھوٹی ہے، ہاتی ولیلیں سارے افسانوی اوب پر منطبق ہوتی ہیں۔ یہ اعتراضات شمس الرحمٰن فاروتی کے الفاظ میں اس طرح ہیں:

"اصل الاصول توبيه ہے كه افسانه اتن گهرائي اور باريكي كا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، جو شاعری کا وصف ہے .....، ہمارے پہال افسانہ اور ٹاول کا آتنا یا قاعدہ وجو دہی نہیں ہے جتنا شعرى كا ہے اس ليے ان اصناف ير تنقيد ہوتو كہال سے ہو؟..... جناب اس حقیقت ہے انکار کرنا مشکل ہے کہ ترتی پیندوں نے افسانہ کو اس کیے فروغ دیا کہ ادب سے جس فتم كاكام وه ليناجات تنے اس كے ليے افسانہ موزول ترين صنف تقا.....ار دو کا مزاج علی الخصوص اور ادب کا مزاج علی العموم نثر ہے زیادہ شاعری کی طرف ماکل ہے ..... ئو كى سيد هى بات بيرے كه جس صنف كى عمر ا بھی آپ کے یہاں مشکل ہے ستر پہچھتر سال ہوئی ہواس میں سمسی عظیم تحریر کاامکان نبیس ہو سکتا ..... افسانہ کی سب سے بڑی کمزوری میہ ہے کہ اس کا بیانیہ کروار پوری طرح بدلا نبیں جاسکتا ..... یعنی افسانہ میں بیہ ممکن نبیں کہ آپ مسلسل اور ہر جگہ ، بیانیہ ہے انکار کرتے چلیں۔ مکالمہ مستر و ہو سکتاہے ، کر دار مستر و ہو سکتا ہے ، ملاث غائب کر سکتے ہیں لیکن اس کے آگے نہیں ..... پلاٹ غائب کردینے پر بھی بیانیہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ آپ Time sequence كوالث ملث سكتة بين ليكن افسانه مين sequence یہ ممکن نہیں۔ گویا افسانہ Time کے چو کھٹے میں قید ہے ، اس

ے نگل نہیں سکتا، لہذا افسانے میں انقلانی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں۔ بس ایک انقلابی تبدیلی آپ نے کرلی کہ پلاٹ عائب کردیا، اس کے آگے عائب کردیا، اس کے آگے گاڑی مصنف وہ ہے جو ہمہ وقت گاڑی مصنف وہ ہے جو ہمہ وقت تبدیلیوں کی متحمل ہو سکے۔ افسانہ کی چھوٹائی بہی کہ اس میں اتن جگہ نہیں کہ نے تجربات ہو سکیں۔

ایک آده بارتھوڑا بہت تلاظم ہوااور بس .... اعلیٰ شاعری میں تھونس تھانس ، حشو و زوا کد ، برائے بیت بعنی Slack کی مخبائش نہیں ہوتی لیکن اعلیٰ ہے اعلیٰ افسانے میں بھی Slack نکل آتا ہے۔ ہات سے ہے کہ افسانہ کی زبان میں وہ تناؤ نہیں ہو تاجو شاعری کا غاصہ ہے۔ ار دو میں بعض مثالیں ہانگل سامنے کی ہیں۔ مثلاً بیدی اور قرق العین حیدر۔ ان کے یہاں Slack کی کثرت ہے پھر بھی ہم ان کو اہم افسانہ نگارول میں بہت اونجی جگہ دیتے ہیں لیکن غالب ،اقبال ، میریامیر انیس کے بہترین کلام میں Slack کاتصور نہیں کیا جاسکتا ......زبان ایک دولت ہے، شعر اس کو بوری طرح استعال کرتاہے، کیوں کہ وہ اس سے خوف نہیں کھاتا۔ افسانہ بے جارہ گھبر اجاتا ہے اور اسر اف بے جاکرنے لگتا ہے ، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ میں ای لیے ناول کو بھی شعر ہے کم ز

مندرجہ بالا خیالات کا اظہار سمس الرحمٰن فاروتی نے اپنے مضامین "افسانہ کی حمایت" نمبر ایک اور نمبر دومیں کیا ہے۔ ان دونوں مضامین مضامین افسانوی ادب کی جانب ان کا روبیہ کم و بیش وہی ہے جو کلیم الدین احمہ نے غرال کے سلسلے میں اختیار کیا تفااور جسے مجاز "اردوشاعری پر ایک تر جیمی نظر" کو کہا کرتے ہتے۔ افسانوی اور ادب کے سلسلے میں فاروتی کا اس "تر جیمی نظر" کو سمایت "کانام دینا بے شخاشہ بیہ مصرعیاد دلاتا ہے۔
"جمایت "کانام دینا بے شخاشہ بیہ مصرعیاد دلاتا ہے۔
"جوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسال کیوں ہو"

لین فاروقی کے اعتراضات ایسے ہر گز نہیں جنعیں نظر انداز کیا جائے۔ ان پر سنجیدگی سے خور کیا جانا چاہیے، دل دوماغ کی کھڑ کیاں کھلی رکھ کر اور مبارزت کا روید اختیار کیے بغیر۔ یبال ایسی بی ایک کوشش کی جائے گی، لکین اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اہم اعتراضات کو باقا عدہ اور منظم قضایا (Propositions) کی شکل دے دی جائے۔ یہ قضایا حسب ذیل صور تیں اختیار کرتے ہیں۔

(۱) افسانہ (سارا افسانوی اوب مراد ہے) کی بنیادی کمزوری ہے ہے کہ اس کا بیانیہ کر دار بدلا نہیں جاسکتا بعنی افسانہ میں یہ ممکن نہیں کہ آپ مسلسل اور ہر جگہ بیانیہ سے گریز کر شکیں۔

(۲) افسانہ وقت (Time) کے چو کھٹے میں قید ہے۔ اس سے نکل نہیں سکتا۔ لہٰذاافسانہ میں انقلابی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں۔

(۳) اعلیٰ یابہ کے افسانہ میں بھی برائے بیت لیخی Slack نکل آتا

ہے اور افسانہ کی زبان میں وہ تناؤ نہیں ہو تاجو شاعری کا خاصہ ہے۔ (سم) افسانہ اتن گہر انی اور بار کی کامتحمل نہیں ہو سکتاجو شاعری کا وصف ہے۔ وصف ہے۔

(۵) نظم کی برتری ثابت کرنے کے لیے قاروتی کی ایک دلیل یہ بہت کرنے کے لیے قاروتی کی ایک دلیل یہ بہت کرنے کے ایم قاروتی کی ایک دلیل ہے بہت کان مرکز جوئی (Centripitality) جواکثر مرکز کر بید ندگی (Centrugility) میں بدل جاتا ہے "اور نظم میں یہ خوبی آتی ہے "ناستعارہ، علامت، بیکر، تفصیلات کا اخراج، مختلف النوع اشیا کو بہ یک وقت گرفت میں لانے کی صلاحیت "سے" اس وجہ سے اچھی نظم نسبتاً لا محدود ہوتی سے "اس وجہ سے اچھی نظم نسبتاً لا محدود ہوتی سے "

ان اعتراضات کے علاوہ فارو قی کا ایک دزنی اعتراض اور بھی ہے، لیکن اس ہے بحث بعد میں کی جائے گی۔

فاروقی نے اس بات پر غور کیے بغیر کہ بیانیہ شاعری کا بھی مایہ افتار ہے اسانوی ادب کی بنیادی کروری قرار دیا ہے اور اس جانب کوئی اشارہ کک نہیں کیا کہ بیانیہ میں خرائی کیا ہے ،اس کا استعمال تخلیق کو ادبی طور پر کیوں کک نہیں کیا کہ بیانیہ میں خرائی کیا ہے ،اس کا استعمال تخلیق کو ادبی طور پر کیوں کم وقعت بنادیتا ہے اور یہ کہ کس ادبی قدر کا فقد ان بیانیہ کی اس فامی کا ذمہ دار ہے۔ان سوالات کی جانب انھوں نے قطعاً توجہ نہیں گی۔

غالبًا بیانیہ ہے ان کی چڑکا سبب سے کہ اس میں تشکس حسب تو تع چین رفت اور تجزیاتی عضر کی آمیزش نہ صرف ممکن ہوتی ہے بلکہ غالب رہتی ہے اور بید اجزا ان کی شعریات اور ان کے تصور کی شاعری کے ہاتھ نہیں تگتے کیوں کہ ان کے نزدیک شاعری میں موزونیت اور اجمال کے ساتھ ساتھ ایک

ہی لفظ کے بیک وقت استعارہ اور پیکر بننے کی خصوصیت یا ابہام یہ دونو ل لاز می ہیں، جب کہ بنیادی طور سے شاعری کا مائیۃ افتخار صَوتی موز و نبیت ہے اور انسانوی ادب کا مایئے افتخار معنوی موز و نبیت ،اجمال شاعری کی خصوصیت یو ل ے کہ اس میں تفصیل میں جانے کی تنج کش ہی نہیں اور جہاں تک ایک ہی لفظ کے بیک وقت استعارہ اور پیکر بننے کی صلاحیت کا تعلق ہے تو یہ ابہام کا سبب بھی ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی، چنانچہ یہ دونوں چیزیں، یعنی جد لیاتی لفظ اور ابہام، ایک دوسرے ہے مختلف نہیں مکہ ایک ہی چیز کے دو پہلویا دو سمتیں ہیں۔زبان کی اپنی نوعی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور ان کااحساس ہر ہاشعور فنکار کو ہو تاہے، وہ شاعر ہویاافسانہ مگار۔افسانہ نگار ہیانیہ کی قوت ہے اس معذور کی کے اثرات پر قابو پالیتا ہے، اگر چہ ہمیشہ اے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ،جب کہ بیانیه کی مکمکل حمایت حاصل نه ہونے اور اجمال کی مجبوری کے سبب شعر اکثر مبہم اور گنجلک ہو جا تا ہے۔

یوں تو بیانیہ کی جمایت محدود حد تک شاعری کو بھی حاصل ہوتی ہے لیکن افسانوی اوب میں Descriptive کی لا محدود شمولیت کی وجہ سے اسے اپنے امکانات بروئ کار لانے کا اسے جس قدر موقع ملی ہشاعری اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس جگہ ایک اور تکتہ پر بھی غور کرلینا جاہے۔ اگر بیانیہ میں ایسے ہی کپڑے بڑے ہیں اور اس کا استعال تخلیق کے لیے التابی کھا تک ہے توشاعری کے سارے اصاف میں ، جدید غزل اور جدید نظم کے ایک بہت ہی محدود حصتہ کو جھوڑ کر ، اس سے کیوں کام لیا جاتا ہے؟ نظم ، مرشیہ بہت ہی محدود حصتہ کو جھوڑ کر ، اس سے کیوں کام لیا جاتا ہے؟ نظم ، مرشیہ تصوی کی بنیاد صوتی قصیدہ، شہر آشوب، نعت، منقبت، ربائی، حمد، ججو، اور مثنوی کی بنیاد صوتی

موزونیت سے قطع نظر کیا ہے، بیانیہ یا پچھ اور ؟ان میں فاروقی کی تعریف کے مطابق موزونیت اور کہیں کہیں اجمال کے علاوہ، جنہیں وہ شاعری کے مستقل کی منفق موزونیت اور کہیں کہیں اجمال کے علاوہ، جنہیں وہ شاعری کے مستقل کیکن منفی خواص قرار دیتے ہیں، جدلیاتی لفظ یا ابہام کی کار فرمائی کم ہی نظر آتی ہے جب کہ بیائیہ ہر ہر قدم پر موجود ملتاہے۔

ظیل الرحمٰن اعظمی کی مرحب کردہ کتاب "نئی لظم کاسنر"
میں سے حسب ذیل نمونے، جن کے انتخاب میں یہ التزام رکھا گیاہے کہ جو
بھی بایاں صفحہ پہلے چار بار کھلااس میں سے شروع کے چاریائج مصرعے چن لیے
گئے، ملاحظہ فرمائے:

صفحہ ۲۲ مائے۔محددین تاثیر

رات کے ہاتھ میں اک کاستہ در بوزہ گری

یہ جیکتے ہوئے تارے یہ دمکتا ہوا چاند
بھیک کے نور میں مائٹے کے اجالے میں مگن

یمی ملبوس عروی ہے یہی ان کا کفن
صفحہ ۱۰۔ اند چرا۔ مخدوم محی الدین

جو مجھ کو لائی تھی سکو ل گاہ بیں وہ ایک تھی سپید، صرف ایک، اس کے پہلوؤں، جبیں اور پشت پر صلیب کے نشان تھے

صفحه ۲۴۴ رایمبولینس بلراج کومل

تو پھر يول ہوا

ابن مريم نے اک او نچے شلے يہ چڑھ كر كبا!

ان رہے ہو

جہال تم نے بویا تہیں ہے

وہال کا شنے کیوں چلے ہو؟

صفحه ۰۰ ساراین مریم\_محمد علوی

ان جاروں مثرلول میں ، جن کا انتخاب کرتے وقت اس بات

كا خاص خيال ركھا گيا ہے كەزىر أظر مضمون كے مصنف كے نقطه نظر كومدا فعت

كامو تع ند ملے، بيانيه كى كار فرمائى ديكھيے۔ ممكن ہے كباجائے كه حواله جاتى عضر

(Referential element) کے تحت بیانیہ ان مثالوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس

لیے آیئے غزلوں ہے بھی چند مثالیں لے لی جائیں۔ دری والی جاروں مثالیں

" نے نام" ہے اس الترام کے ساتھ منتخب کی گئی ہیں کہ غراول کے جو مجمی

جار ہائیں صفحات کھے ان میں سے پہلے وود واشعار جن لیے گئے۔

تيز آندهي، رات اندهياري، اكيا راه رو

برم رہا ہے سوچیا، ڈریا بھیجھکیا راہ رو

منزلین سمتیں بدلتی جارہی ہیں روزوشب

اس مجری محفل میں ہے انسان تنبا راہ رو

صفحه ۱۲۰ فضيل جعفري

طے ہوں گے کس طرح یہ مراحل کہانہ جائے
اس تیرگ میں کیا ہے مقابل کہانہ جائے
خود دے دیے ہیں، میں نے اسے ہاتھ کاٹ کر
وہ لکھ دیا ہے جو سر محفل کہا نہ جائے

صفحه ۱۹۰ شنر اداحمه

میں بھی اک جاتا سورج دن کے پہلے صحر اکا سارا جیوان بھٹکا ہوں پاؤل نے جب چلنا سیکھا آج فضا میں درد کے کالے سائے ہیں اس فضا میں درد کہاں، درد کے کالے سائے ہیں رات ڈرو گے اور بہت ، ڈھل جانے دوشام ذرا

صفحه ۲۷۱-وباب دانش

خورشید کی بیٹی کہ جو دھوپوں میں بلی ہے تہذیب کی دیوار کے سائے میں کھڑی ہے دھندلا گئے رہجی میں اس آواز کے سائے برسول جو ساعت ہے ہم آغوش رہی ہے

صفحه ۷۸\_زبیر رضوی

ان اشعار میں جو جدید غزل کے اشعار ہیں بیانیہ کی کارگذاری ملاحظہ فرمائے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان اشعار میں بیانیہ میں Descriptive بھی شامل ہے۔ بیانیہ الفاظ کی مدد سے کسی معروض ، شخص ،

اشخاص کے اشکال ظاہر ی یا خصوصیات کی تصویر کشی کانام ہے۔ معروض واقعہ بھی ہو سکتا ہے، خیال بھی، دل و دماغ کی ایک لہر اور منظر بھی اور ان کے بغیر شعر کا تصور بھی محال ہے۔ چنانچہ شاعری میں بھی بیانیہ سے مفر ممکن نہیں، سیکن جبال افسانوی ادب میں اس کا استعمال زیادہ تر واقعہ ، کر دار ، منظر ، هخص واشخاص کے اشکال ظاہر ی یا خصوصیات کی تصویر کشی کے لیے کیا جاتا ہے وہاں شاعری اور خاص طور ہے ایک مخصوص طرح کی غزل میں اس کا استعمال خیال ک ایسی تصویر کشی کے لیے ہو تا ہے جو واضح ہونے کے بجائے کسی قدر د هندلی ہوتی ہے۔ غزل اور عام طور سے شاعری کے دوسرے احت ف میں بھی چو تک منطقی پیش رفت کے بچائے ایک تاثر، ایک بیان اور ایک رنگ ہے دوسر ہے تاثر، دوسرے بیان اور دوسرے رنگ تک جست لگائی جاتی ہے اور در میان کے ر شنہ کو چھوڑ دیاجا تا ہے اور چو نکہ اے ایک مخصوص فتم کا صوتی آ ہنگ، جے موزونی کا بھی نام دیا جاتا ہے ، عزیز ہو تا ہے ،اس لیے اس میں بیانیہ کے سارے مكانات بروئے كار نہيں آياتے۔ برخلاف اس كے افسانوي اوب ميں بيانيہ كو ایے سارے امکانات سے کام لینے کا بور ابور اموقعہ ملتا ہے۔ اس کمی کی تلافی کی کو شش شعر میں وزن اور غنائیت کے ذریعہ کی جاتی ہے لیکن بیانیہ میں کر دار اور واقعہ کے اندرون میں جاگزیں ہونے کی جو بے پناہ قوت ہے اس کا مکمل اظہار صرف افسانوی ادب ہی میں ممکن ہے۔ مزید پر آل،انسان کی،ایک فرد کی حیثیت ہے ، نما ئندگی اور شناخت محض بیانیہ کے ذریعہ ہی کی جاسکتی ہے۔ یمی سبب ہے کہ شاعری کے اُن اصاف کو جن میں فرد کے اندرون کی کھوٹ کے عمل اور واقعہ کی کار گزاری کا، تم تم ہی سہی، عمل دخل ہو تاہے، بیانیہ سے

(m)

افسانہ پر دوسرا اعتراض ہیہ ہے کہ وہ وفت کے چو کھنے میں قید ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔ لبذا اس میں انقلابی تبدیلی ممکن نہیں۔ كانت كے مطابق وقت ايك مستقل اور نا گزير عضر (جر من فکسفی کے الفاظ میں Category) ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں۔اس کی رائے میں ہماری فکر ، خیال اور ہرواز فکر کی ہر کو شش وقت کی محکوم ہے۔ آب كہيں گے كديس ايك ادبي مسئلہ ميں فلفہ لے آيا۔ ليكن ميں ادب كو فلفہ اور دیگر علوم ہے اس قدر بے تعلق نہیں سمجھتا جس قدر بعض دو سرے لوگ تصور کرتے ہیں اور خود کو کانٹ کے نظریہ ہے ہم آ ہنگ بھی یا تاہو ل۔وقت کا عضر ناگزیرے اور بیہ صرف خو ویراعتاد کی بات ہے کہ اے لعنت سمجھا جائے یا نعمت۔افسانہ ہو یا شاعری، سائنس ہو یا ساجی علوم، کوئی بھی وفت کی گر دنت ہے آزاد نہیں۔خود اوبی تخلیقات میں وقت ہے انکار ممکن نہیں۔ صرف یہ ممکن ہے کہ آباہ مضمر (Implicit) طور پر تشکیم کرتے ہیں یادا ضح اور صریحی (Explicit) طور پر۔ شاعری میں وقت کو عموماً مضم طور پر تشکیم کیا جاتا ہے جب کہ افسانوی او ب اس سے آئکھیں جار کر تاہے اور ضرورت پڑنے پر بیانیا اینے مضبوط اوزار وں ہے اس کی گرفت کو کمزور کرنے میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔اور ایسا تہیں کہ شاعری وقت کی ہے رحم قوت یا چو کھنے کی دستبر د سے آزاد ہو۔ خود شاعری میں بھی طویل اور مخضر بحرول کے ذریعہ وفت کو

سرفت میں لانے یا اس کی سرفت سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن موزونیت کی قید اور بیانیہ کی بوری قوت کی حمایت حاصل نہ ہونے کے سبب اس سلسلے میں اسے اتنی کامیابی حاصل نہیں ہویاتی جتنی افسانوی اوب کے لیے ممکن ہوتی ہے۔

وفت کی گرفت کا کنات پر اس قدر محیط ہے کہ روح کے مسائل سے بحث کے دوران فلسفہ کے مختف دہشتان اور تصورات بھی اس سے نجات نہیں حاصل کرپاتے۔ تناخ (Transmigration of soul) کے موکد جب وقت کے عضر سے دو چار ہوتے ہیں تو عالم ارواح کے عوامل سے وقت کے عضر کو خارج کرنے کی ناکام کو شش کے علاوہ ان کے پاس چارا نہیں رہ جاتا۔ کین اوب عالم ارواح کی پیداواریا تخلیق نہیں۔ اُسے اسی د نیامیں جنم بھی لینا ہے ایک اور اپنا جواز بھی فراہم کرنا ہے۔ چنانچہ اوب میں وقت سے انکار اس لمجھ موجود سے انکار اس لمجھ موجود سے انکار کے مرادف ہے جس میں یہ انکار کیا جارہا ہے۔

ہر باشعور فنکار، جہال جہال وقت فنکاری کی راہ میں رکاوٹ بنآ ہے،
اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر تا ہے۔ وقت ایک جاری وساری
عمل ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل میں ہم نے اسے تقلیم کیا ہے۔ لیکن یہ وقت،
چول کہ ہم اس کے سی حصہ میں سانس لیتے ہیں، ہماری قکر کانا گزیر جزو بن جاتا
ہے۔ افسانوی اوب وقت سے انکار نہیں کر تا بلکہ اس کے جبر ہے، جس کے
سبب افسانوی تخلیق میں کیسانیت بیدا ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے، خود کو آزاد
کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کوشش بھی بیانیہ کے ذریعہ بی ممکن ہویاتی

ہے۔ بیانیہ میں جہال ایک طرف میہ صلاحیت ہے کہ لمحدُ موجود کو اپنی قوت ہے جود ال بنادے ، وہیں اسے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ بڑے سے بڑے وقفہ کو چند پیراگر افول میں سمیٹ لے۔ متعد د افسانوں اور ناولوں میں طویل و قفول کے در میان محض چند ہفتوں، چند دنوں یا چند گھنٹوں کے واقعات کو نمایاں كر كے ، در ميان كے سارے وقفہ كو ، انہيں موجود ادر قائم ركھنے كے احساس کے ساتھ واس طرح نظرول ہے او مجل کردیا جاتا ہے کہ ذبین ہے ذبین قاری کواس کااحساس تک نہیں ہویا تا۔ کر دار کی منطقی توت ، دباؤاور ماضی ،اور حدیہ ہے کہ مستقبل کو حال میں منتقل کر دینے کی بیانیہ کی صلاحیت، افسانوی ادب کو وقت کے جبر سے زیادہ سے زیادہ چھٹکارہ یانے میں (جہال اس کی ضر ورت ہو) معادن ٹابت ہوتے ہیں۔ یہ سہولت کسی شعری صنف کو بجز ان ئے جن میں بیانیہ سے کام لینے کے خاصے امکانات میں (جیسے مثنوی، مرثیہ، شہر آ شوب) اور ان ہے کام لیا بھی گیا ہو اور وزن اور بحر کا شکنجہ سخت نہ ہو ، حاصل نہیں۔

کیکن وقت صرف جر نہیں۔ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں۔ وقت افسانوی ادب کو استفاد اور اعتبار بخشاہ، واقعات اور کرداروں اور ان کے عوامل اوررد عمل کو معنویت بخشے کے علاوہ حدِ امکان متعین کر تاہے۔ ادب علم نہیں، تسلیم، لیکن وہ علوم کو مضمر طور پر ہی سبی، جس قدر کم مستر دکر تاہے ای تقدر اس کے اعتبار واستفاد (Authenticity) اور علاقہ مندی (Relevance) میں اضافہ ہو تاہے۔ وقت کو عصر بنادینا، خود وقت کی تر دید کے بغیر، ایک ایساکار نامہ اضافی ہو صرف افسانوی اوب انجام دے سکتاہے۔

افسانوی اوب پر ایک اعتراض به مجھی ہے کہ اعلی سے املی افسانہ تک میں Slack نگل آتا ہے اور افسانہ کی زبان میں وہ تناؤ نہیں ہو تاجو شاعری کا خاصة ہے۔اس اعتراض کے پس بشت ایک برا سہویہ ہے کہ خیال کے تناؤ کو زبان کا تناؤ سمجھ لیا گیاہے۔ تناؤز بان کا نہیں خیال کا ہو تا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض مصرعے ضرب المثل بن کر زبان پر چڑھ جاتے ہیں جب کہ ووسرے مصریے خیال کے Slack کے سبب ذبن پر زور دیئے کے باوجو دیاد نہیں آتے۔ افسانوی ادب میں ان ٹی تجریہ کا منظر نامہ چیش کیا جاتا ہے۔ اس میں Slack کھات بھی آتے ہیں، تیز رووقت بھی اور جذبہ کی شدت کے لمحات بھی۔ افسانہ کی زبان اپنا پکر صورت حال کے مطابق ڈھال کیتی ہے۔ ایک جانب شاعری میں علامت کی بہجان کے لیے لفظ کے دہرائے جانے پر اصر اراور دوسری طرف نثر میں تا تیرکی شدمت کو کم بازیادہ کرنے کے لیے الفاظ کی تکرار اور تقریباً ہم معنی الفاظ کو ساتھ ساتھ استعمال کرنے پراعتراض ایک ایس بوابعجی ہے جو صرف شاعری کی بوطیقای میں ممکن ہے۔ نثر میں ہم معنی اور ملتے جلتے معنوں کے الفاظ کا سیجا استعمال زبان کو ڈ صیلا ڈھالا نہیں بناتا بکہ اس ک توت میں اضافہ کا سیب بنرآ ہے۔ افسانوی ادب میں زبان خود کو کر دار ، کہانی اور هد تت احساس کے مطابق ڈھالتی ہے۔ زیان کا تناؤ بذات خود کچھ نہیں۔ یہ بھی فنكار كے ہاتھ ميں ايها بي ايك اوزارے جيها كه زبان كا و هيرا و هالا استعال ـ مثلاً تمسى ناول ياافساند ميں تسى كابل كردار كى شخصيت كو بيش كرنے كے ليے أثر تناؤے بھر بورز بان استعمال کی جائے تو ہیں ''من جہ می سر ایم و تعبور وُ من جہ می سراید "کی مثال ہوگا۔ وزن اور شعرانہ موزونیت کے جبرے آزادی کے

سبب نثر میں زبان کے تخلیقی استعمال کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، جب کہ شاعری میں آہنگ اور وزن ہی کوا کثر صور توں میں زبان کا تخلیقی اور تناؤے بھر پوراستعمال سمجھ لیاجا تاہے۔

افسانوی ادب کو قابلِ گرون زدنی قرار دینے کے مدعی ایک وعوایہ بھی کرتے ہیں کہ اچھی نظم معنی کے اعتبار سے نسبتاً لا محدود ہوتی ہے کیوں کہ ارتکاز اور مرکز جوئی، استعارہ، علامت، پیکر، تنصیلات کے اخراج اور مختلف النوع اشیاء کو بہ یک وقت کرفت میں لے آنے کی صلاحیت اس میں بدرجه اتم یائی جاتی ہے اور چول کہ میہ خوبیال نثر میں تہیں یائی جاتمی اور اس لیے افسانوی ادب شاعری سے کم تر اور دوسرے ورجہ کی صنف سخن ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ استعارہ ، علامت اور پیکر کا استعال صرف شاعری ہے مختص نہیں۔ شاعری میں ، اور خاص طور ہے غزل میں ، تفصیل کے اخراج کا سبب بیہ ہو تاہے کہ اس سے عہدہ بر آ ہونے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ بحرکی پاسداری، وزن کی پابندی، رویف و قانیه کاجبر، به صلاحیت تبیس، اس کافقدان ہے۔ تفصیل میں جانے کی جو قوت افسانوی ادب کو حاصل ہے اس کا ایک حصہ ، نہایت سمخضر حصہ ، شاعری کو صرف اس وفت نصیب ہو تاہے جب وہ نثر کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہے۔ مختلف النوع اشیاء کو گرفت میں لانے اور معنی کے اعتبار ، ا کدوو ہونے کی صلاحیت کے سلسلے میں بھی صورت حال کم و بیش یمی ہے اور بیر و عوا معترور بول (Limitations) کو خوبی کا نام و بینے کی کو حشش ہے۔ شاعری میں چول کہ کسی شے کو گرفت میں لانے کی کو حشش ہی تہیں ہوتی ("شے "کا تصور بھی وقت کے بغیر محال ہے کیوں کہ وہ رشتوں

ے بیجانی جاتی ہے ) اس لیے اسے بمشکل ہی مختف النوع اشیاء کو گر دفت میں لانے کی صلاحیت کے اعزاز سے نوازا جاسکتا ہے۔ رہی معنی کے اعتبار سے لامحد ود ہونے کی بات توبیہ بھی لسانی آ بنگ پراصرار کے سبب "معنی" کے غائب ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ در اصل شاعر کی میں اشیاء اور معنی "سابیہ "لہ کا ساوجو در کھتے ہیں" شاعر کی میں معنی کے اعتبار سے لامحد و د ہونے کی صلاحیت ساوجو در کھتے ہیں" شاعر کی میں معنی کے اعتبار سے لامحد و د ہونے کی صلاحیت بیشتر صور توں میں ایسے ہی "سابیال" سے عبار ت ہوتی ہے، جنھیں" معنی "کا درجہ بھی نہیں ویا جاسکتا (معنی کے معنی، تہد داری اور ابہام کی بحث پھر بھی جو درجہ بھی نہیں ویا جاسکتا (معنی کے معنی، تہد داری اور ابہام کی بحث پھر بھی جو افسانوی اوب پر اعتراضات کو قضایا کی شکل دیتے وقت پیش نہیں کیا گیا تھا۔ فاروتی نے ایک انتہائی سادہ افسانے کی کہائی بیان کر کے ایک شعر سنایا ہے جس فاروتی نے ایک انتہائی سادہ افسانے نے کہائی بیان کر کے ایک شعر سنایا ہے جس فاروتی نے ایک انتہائی سادہ افسانے نے کہائی بیان کر کے ایک شعر سنایا ہے جس فیں بھول ان کے میہ افسانے زیادہ بہتر طریقہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔

تعربیہ۔ مس کس طرح ہے جھ کونہ رسواکیا گیا غیر ول کا نام میرے لہو سے لکھا گیا

فاروقی نے یہ شعر سانے کے بعد وعواکیا ہے "اس میں ترفع کی کار قرمائی و کیمی ؟ افسانہ میں جو واقعہ یا کہائی بیان کی گئی ہے تقیصلات کی وجہ سے زبان کی نوک ، اختصار اور ار تکاز سے محروم ہو گئی ہے جو اس شعر میں موجود ہے۔ "
یہاں ان سے یک سہو ہوا ہے جس کی وجہ سے انھوں نے زبر دست تھو کر کھائی ہے۔ افسانہ کا پلاٹ بی

<sup>&</sup>quot;The shadowy she of all th e poetry books" ا\_فلوچر

افسانہ ہو تا تولوئی ہو لیے سے مادام ہواری کا پلاٹ سننے کے بعد فلو بیئر کو نادل لکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اور وہ اپنے ووست کے بیان کر دہ پلاٹ ہی پر اکتفا کر تا (اسی قتم کی غلطی تقریباً دس سال قبل رتن سکھ کے افسانوی مجموعہ '' پہلی آواز'' کے ایک افسانہ پر تنقید کرتے ہوئے ماہنامہ '' تحریک '' کے فاصل تبھر ہ نگار نے بھی کی تھی۔)

اس بحث میں افسانہ کے خلاف اینے جوش جہاد میں اور شعر کی عظمت ثابت کرنے کے لیے فاروقی نے ایک واقعہ بلکہ سلسلۂ واقعات کا سہار الیا ہے جس میں کئی کردار ہیں ،ان کرداروں اور واقعات کی آویزش ، عکراؤاور توافق (Conflict, clash and reconciliation) سے احساس کے دریچوں پر قکر کی جو شفق تھلتی ہے اس کا بس ایک عام سابیان مندر جہ بالا شعر میں موجود ہے۔ کیکن اس سارے ار متکاز کے باوجو دجس کے وہ مدعی ہیں اس شعر میں وہ شدستِ احساس نبیں جواس سادے ہے بلاث کو کسی جا یک دست افسانہ نگار کے قدم کی توت سے حاصل ہو سکتی ہے۔اصل میں شعر اور عام طور سے غزل کے اشعار د اخلی اور خارجی منطق کے عدم وجود اور صرف لِسانی منطق کی کار فرمائی کے سبب سی شدیداور گہرے جذبے کے اظہار کی طاقت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ دہ زیادہ سے زیادہ نثر کے معاون ہونے کے علادہ سلسلۂ واقعات کے پس منظر میں نتی معنویت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن واقعاتی تناظر ہے الگ ان میں کوئی شدت معروضی طور پر موجود نہیں ہوتی۔ سے پوچھیے تو دہ ہوامیں معلق ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ تقریروں اور خطیبانہ تحریروں میں قضایا کے بیان کے بعد اشعار كااستنعال كياجا تاييه "غبار خاطر" كواس ضمن ميس ايك عمده مثال

کے طور پیر پیش کیا جاسکتاہے۔ اب دوشعر سنیے:

کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات کلی نے یہ س کا تمہم کیا

-----

غم دنیا ہے گربائی بھی فرصت سر اٹھانے کی فلک کا دیکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی

یہ دونوںاشعارا سے ہیں جنھیں غزل کی آبرو کہا جا سکتا ہے۔ان ہیں می ت کو گرفت میں لیا گیا ہے ، اور نہایت خوبصورتی ہے۔ پہلے شعر کو اگر افسانوی منطق کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ کوئی تمخص ا کے واقعہ یا صورت حال کسی دوسرے سے بیان کر رہاہے ، جب کہ دوسرے شعر میں مصابب مسلسل کی تصویر ہے جس میں وہ طریق کار استعال کیا گیا ہے جو حال کو ماضی میں کھیلاد بتا ہے اور ماضی کو حال بناد بتاہے۔ کیکن ہیہ دونو ک اشعار کیاا پی ذات ہے، خار جی جا بت ہے نیم متعلق رہتے ہوئے، جذبہ کی کوئی شدت پیدا کر کتے ہیں؟ بہ اشعار یاد تو رہ جائیں گے لیکن ان کی شدت کا احساس مسی ذاتی یا تقریباُ ذاتی تجربه کے وجود کا مرجون منت ہمیشہ رہے گا۔ شعر کی معنوی شدت اور گہرائی و کیرائی کا انہمار بڑی حد تک شعر ہے خارج کی صورت حال پر ہوتا ہے اور غالب یمی سب ہے کہ مختف جذباتی کیفیات میں مختلف اشعار یاد آتے ہیں اور یاد داشت میں بار بار سر اٹھاتے ہیں۔ ہر خلاف اس کے افسانوی ادب دل و دماغ کو برہ راست متاثر کرتا

ہے، اے تا ترکو گہر ابنانے کے لیے بنیادی طور پر کسی حقیقی واقعہ پر انحصار نہیں کرنا پڑتا کیوں کہ وہ ابنا واقعاتی ڈھانچہ خود ہی تقییر کرتا ہے۔" ہوری" اور "برارون "لئے کے کرواروں کی عظمت اور احساس کی شدت کسی غارجی واقعہ کی موجود گی کی محتاج نہیں۔ حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ ، اس کے جلو ہیں پرورش پانے والے عوامل ، افسانوی اوب کے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں ، اس کا حصہ ، اس کا جسم ہوتے ہیں ، شعر کے جسم کی طرح اسے کسی روح کی ضرورت نہیں ہوتی جو اس میں داخل ہو کرانتے زندگی بخشے۔

ان بی معذور ہوں کے سبب شاعری اور خاص طور سے غزل پیش یا ا قبادہ موضوعات کی سب سے بڑی پٹاہ گاہ بن مٹی ہے، جب کہ افسانوی ادب کو امكانات كى دنيا كا بحر نابيدا كنار حاصل ہے۔ موضوعات اور واقعات كى مكنه تعداد کا حساب لگانے کی کو سشش کی جائے تواندازہ ہو گاکہ موضوعات کی تعداد اقدار ادراصولول کی طرح محدود ہو سکتی ہے لیکن نے حالات نے موضوعات کو جنم دیتے ہیں اور ہرنیا موضوع امکانات کی اتنی بڑی تعداد اینے ساتھ لے كرآتا ہے كه بديك وقت سارى دنيا كے افسانہ نگار اور ناول نگار ال كوايني سر فت میں نبیں لے سکتے۔ یمی سب ہے کہ توارو، سرقہ اور خیال کے عکرا جانے کے جتنے حادثات شاعری میں ہوتے میں افسانوی ادب میں نہیں پیش آتے۔افسانہ نگار کے سامنے واقعات اور امکانات کی اتنی بڑی و نیا ہوتی ہے کہ اسے اس طرح کے حادثہ ہے '' دوجار ''ہونے کی ضرورت نہیں پر تی۔ حصِث' بھیول کو چھوڑ ہے ، اپنی زبان کے بڑے سے بڑے شاعر کا کلام ذرا غور سے

پڑھیے توا سے سیکڑول اشعار مل جائیں گے جن کے ہم معنی اور معنوی مما نگت رکھنے والے اشعار فارسی اور عربی میں زبان زو ہیں اور ولی دکنی کو توشہ سعد اللہ مختش نے ہا قاعدہ مشورہ دیا تھا کہ '' ایں ہمہ مضامین فارسی کہ برکار افقادہ اند، ور رختہ خود بہ کار ہبر ، از تو کے محاسبہ خوا بد گرفت' یعنی فارس کے یہ سارے مضامین جو برکار پڑے ہوئے ہیں انحیں اپنے رہنے ہیں استعمال کراو۔ تم سے کون محاسبہ کرے گا۔

سنسی افسانہ نگار یا ناول نگار کو ایسا کوئی مشورو کسی شاہ کھشن نے سمجی نہیں دیا۔

خود فی روتی بھی افسانوی اوب کی قوت کے قائل ہیں۔ "افسانے کی تعایت ہیں "سے بیز کے پہلے مضمون کے آخر ہیں لکھتے ہیں۔
"در اصل افسانہ کی حمایت ہیں سب سے بڑی بات یہ کبی جاشتی ہے کہ اس کو بیانیہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے جوش عری کے ساتھ اتنی ہمدروی نہیں رکھتا۔ افسانہ وقت کا محکوم ہے۔ وہ ہم آپ (جو خود وقت کے محکوم ہیں) کی چیچید گیوں اور مجبور یوں کا ظہار کر سکت ہے جوشاعری کے ہاتھ نہیں تکتیں۔ "مجبور یوں کا ظہار کر سکت ہے جوشاعری کے ہاتھ نہیں تکتیں۔ "کا دھر ایک عرصہ سے یہ آواز بار باراٹھ رہی ہے کہ نیاافسانہ شاعری کے نزویک آئیاہے۔ یہ آواز بیشتر صور توں میں یا توجد یدیت کے حامیوں کے اس حلقہ کی طرف سے اٹھائی گئی ہے جوانی شعریات سے افسانوی اوب کے اس حلقہ کی طرف سے اٹھائی گئی ہے جوانی شعریات سے افسانوی اوب کے اس حلقہ کی طرف سے اٹھائی گئی ہے جوانی شعریات سے افسانوی اوب کے اس حلقہ کی طرف سے اٹھائی گئی ہے جوانی شعریات سے افسانوی اوب کے Phenomenon

ے جنھیں بے معنویت ، تنہائی، انسانی بے بسی، موت اور ذات کا کرب ایسے موضوعات کو اپنے انسانوں میں برتنے وقت انسانی زندگی سے اور اپنی ذ ہنی زندگی میں ان کی تخلیقی تشکیل نہ کر کئنے کی وجہ سے بار بار شعری زبان کا سہار الینا پڑتا ہے۔اس پریشان کن حالت کااصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اب تک شعر کی شعریات سے افسانے کو پر کھنے کا کام بھی لیا ہے۔ یہ وعویٰ کہ جو "شعریات شعر کوشعر تابت کرتی ہے وہی افسانہ کو افسانہ ، ناول کو ناول ، ڈار مہ کو ڈرامہ، مثنوی کو مثنوی اور مرثیہ کو مرثیہ بھی ثابت کرتی ہے" غلط ہے۔ شاعری کے اصناف میں توجس حد تک شہر آشوب اور قصیدہ وغیرہ میں شعری آ ہنگ، موز و نبیت اور شاعر انہ فنکاری کو جانبنے پر کھنے کا سوال ہے، شاعری کی بوطیقا کام آسکتی ہے، لیکن جس مقام ہے ان اصناف میں بھی واقعات ، ماجرا، کر دار ،ان کی آمیزش اور آویزش اور اقدار کے عکراؤ کا عمل دخل شر وع ہو تا ہے وہیں سے شعریات بے دست ویا ہو جاتی ہے۔افسانے اور ناول کی گہر ائیوں کی توشعریات کو ہوا تک نہیں لگتی۔

آئے کی شعریات جن ادزاروں پر زرودی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ افسانوی ادب کے ادزاروں سے مختلف ہیں بلکہ بیشتر صور توں میں ان کی ضد بھی ہیں۔ وقت کا عضر ، مکان کی ناگزیر موجودگی ،اقدار کا کراؤ، حقیقت کی ہم نوائی، واقعہ کی دنیائے لامحہ وداور بیانیہ (Narrative + Descriptive) افسانوی ادب کے بنیاوی اوزار ہیں جب کہ مروجہ شعریات ان اوزاروں کو قابل اعتنا

نہیں سمجھتی،۔ چنانچہ شعریات سے پرے افسانوی اوب کے معیار متعین کرنے

کے لیے ایک بالکل دوسری طرح کی بوطیقا کی ضرورت ہے۔ لفظ شعریات

چو کُلہ شاعری سے ہمدردی رکھت ہے اس لیے افسانوی اوب کو پر کھنے اور سمجھنے

کے معیاروں کے لیے ایک بالکل نیانام Fictivics یاافسانیات مناسب ہوگا۔

افسوس کہ افسانیات کی تفکیل کی کوئی آدھی ادھوری کو شش بھی

اس تک نہیں کی گئی۔

M (447774)

# افسانه کی تنقیر

## چندمباحث (۲)

م رافسانہ کو دوسوالوں کے جواب ضر در دینے ہوتے ہیں۔
پہلا سوال ہیہ ہے کہ اس کا ہر کر دار ، ہر واقعہ ، ہر موڑ ، ہر مکالمہ ادر
سارا پس منظر تخلیق کی داخلی منطق میں اپنی تعبیر اور اپنا جواز فراہم کر تا ہے یا
نہیں۔افسانہ کے ہر جز د کا دوسر سے اجزا اور ان اجزا کے مجموعی تاثر سے تعلق ،
ہم آ بنگی اور ناگزیر ربط کا دوسر انام ہی افسانہ کی داخلی منطق ہے۔اس بات کو
درسر سے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کیا افسانہ اپنے بیروں پر کھڑا

اس داخلی منطق میں ادب پارا اپنا آزاد وجود رکھتاہے۔ لیعنی اس

تخییل سے باہر کی انیا، افسانہ کے واقعی اٹھا تیج کی حد تک، اس کے لیے کوئی الهميت نهين رڪتي په الهجي افسانو ئي تخيق وقت دها. ت ، نھ ۾ حکو مت واقد ار کی تیمریلی دینے می منسی اندشاق ت ، م زیبه اُللہ ایو ساکی تروید اور سے اُللہ یو ل کھ قوں مام جا ساں جا ہا ہے گئے واقعہ ان ووقعی منطق ہے میر مسبقی ہے سوہب و نده رہتی ہے۔ وقت او تبدیلیاں اس کے اس سے موہ ب گذر جاتی ہے۔ طالات كى تبديلى كے يوجود مدير ب نسات كى حدقة مندن Re جو عدم کے قائم رہے کاراز میں ا۔ اس وال وال میں ابن جس ابن جس اللہ جاستا ہے کہ بیوں کہ س احِها افساندا بِي وافلى من ينو و النيق النات الرحالية كي تبديلي كي و دوويه والني و نيا برقر ار رئتي ہے ان ہے وہ الکيل جمي زنده رہتي ہے۔ مثال غن. ی کن فی رات ، ۱۹۰۶ میل و به ایس اتعیار از این سے تعدیزی شکر کنز را ت<sup>سخمی</sup>س ، ج ق أن و كالوائم و الله يوليد على و يورد و ورب الله ما على أنيه و و تاباء م ۱ وران منده ستان کادیم به رشم کی ۱۰ تن سیای صورت سان معاشر واور اقدار و غیر ہز بروست تبدیلیوں ہے دوجہ ر دو ہے اور کے ایکن اس کے ماوجود ہے افسانے من بهمي ترو تازو بين ـ وقت ان يروحو ب كي ايك تنبه لجمي نويس جمار كات ـ اس دا تھی منطق کے اجزا ہے تہ نبی یہ بین کیا ہے یاز بان کا استعمال ، و قت ، مكان ، واقعه ، كروار ، اقتدار اوران كي " ويزش و " ميزش؟ يتنش نقاد ول کے نزد میک نامیا ہیا تھے کے علیہ و ہاتی سرری چیز زیراد ب کے غیر "ادبی معیار ول " كے زمرے ميں آتى بيں لئيكن ات كيا تيجيے كه ان كے بغير افسانه كي دافعي منطق کی تفکیل ہی ممکن نہیں۔ابتدائیں جس دوس سے سوال کاذ کر کیا گیا تھاوہ ای "غیر ادبی معیار" سے متعلق ہے اور وہ سوال رہے کہ کیا افسانوی تخلیق عالم امکال کی حمایت امکال سے متغائر تو نہیں۔ اور اس کی نفی تو نہیں کرتی کہ عالم امکال کی حمایت کے بغیر افسانہ کی داخلی منطق کا بروئے کار آنا ممکن ہی نہیں۔

افسانہ آزادہے، لیکن اپنی آزادیوں میں پابند۔افسانہ پابندہے، لیکن اپنی پابندیوں میں پابندی اور پابندیوں میں آزادی اپنی پابندی اور پابندیوں میں آزادی اس پابندی اور پابندیوں میں آزادی اسے المکانات کی اس دنیا ہے ملتی ہے جواس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔

امکانات کی د نیالا محد و د ہے لیکن ہر امکان و نت اور مکان کااسیر مجھی ہے۔ کہاجاتا ہے کہ "ہم جو جاہیں وہ جاہ نہیں سکتے "۔ یہ فطرت پہند فلسفیوں كانقطه نظر ہے۔ امكانات كے سليلے ميں يبى بات كسى قدر مشروط طريقه سے يول كهنا شايد زياده مناسب ہو كه جم جو جا بيں وہ ہر زمانہ ميں اور ہر جگہ نبيس جاہ سکتے لیعنی ہر امکان کو بروئے کار آنے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مکان کی بھی جو اس کا تعین بھی کرتے ہیں اور نے امکانات کے در وازے بھی کھولتے ہیں۔مثلاً ہم اٹھارویں صدی کے کسی افسانہ میں کسی کر دار کو ہوائی جہازے اترتے، کمپیوٹر کی مدد حاصل کرتے، سیکولرزم کے لیے جدو جہدیا اس ک و کالت کرتے اور کو کو لا ہتے ہوئے نہیں دکھا سکتے۔ای طرح نطِ استوا کے آس پاس رہنے والوں کو نہ ہم گرم کیڑے پہنا سکتے ہیں نہ قطب شالی میں کسی کر دار کو کر تااور یا نجامہ اور جو کچھ کیا جا سکتاہے اس کے لیے کسی نہ کسی "کہال" کی بھی ضرورت ہو گی کہ اس کے بغیر کسی چیز کا'' ہو تا'' ممکن ہی نہیں۔

وفت اور مکان کو افسانہ کی معذوری ثابت کرنے اور ان سے گر؟ کرنے کی پرزور وکالت کی جاتی رہی ہے لیکن افسانہ کیا، پچھ بھی ان کے بغیر قائم ہی نہیں ہوسکیا۔ ان کی مدد ہے ہی ہر واقعہ ، ہر کردار ، کہانی کا ہر مور استناد اور اپناجواز حاصل کرتا ہے ، داستانوں کے "واقعات" کے ہر ظاف، جن ہیں کچھ بھی کہیں بھی ہوسکیا ہے اور جو داخلی ربط ، منطق اور ناگز بریت ہے محروم ہوتے ہیں۔ ہر ظاف اس کے افسانہ ہیں واقعہ کی صورت بالکل مختلف ہوتی ہے کیوں کہ اے خود کو قائم کرنا پڑتا ہے۔

زمان و مکان کو تسلیم کے بغیر کوئی قضیہ (Proposition) ممکن نہیں اور چونکہ افسانہ کی زبان کاہر جملہ کسی صورت حال کی کی تردید کر تاہے یا اثبات کہ اس کے بغیر دوسر افتدم کیا پہلاقہ م بھی ممکن نہیں اس لیے ان کی جمایت کہ اس کے بغیر پیش کیے جانے والے واقعات ، کردار اور جملے (Sentences) زیدہ سے زیادہ ایک بیولے کی شکل ہی افسیار کرپاتے ہیں جو افسانہ کے بنیاد کی تصور سے بعید ہے۔ ہر انجھے افسانہ میں پچھ نہ بچھ ہو تا ضرور ہے اور جو پچھ ہو تاہ اس میں ایک قتم کی ناگر پریت ہوتی ہے۔ یہی ناگر پریت ایک واقعہ کو دوسر سے واقعہ سے بایک کردار کو دوسر سے کردار سے (واقعہ اور کردار کو ایک دوسر سے مالک نہیں کیا جاسکتا لیکن فی الوقت یوں ہی سہی )، ایک امکان کو دوسر سے امکان سے اور ان میں سے ہر ایک کوایک دوسر سے ہو گرتی ہے ، ہم آ ہنگ اور مر بوط کرتی ہے اور ان میں جو از اور دا فعلی منطق فر اہم کرتی ہے۔

کویاافسانہ اپناداخلی جواز خارج سے حاصل تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اپنی داخلی بنوٹ میں ایک طرح کی خود مخار اکائی بن جاتا ہے، اگر چہ اس کی میہ خود مخاری خارج سے رابطہ استوار کیے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ زمان و مکان، جن کو تسلیم کیے بغیر پچھ بھی ہوتا ممکن نہیں، افسانہ کی معدّ دری نہیں بلکہ اس

کی طاقت کاسر چشمہ ہیں۔ان کے بغیر افسانہ کا وجود ممکن نہیں کیوں کہ واقعہ کا و قوع پزیر ہوناہی ممکن نہیں،ایساواقعہ جسے اپنے ہونے کاجواز حاصل ہو۔

یہ کبنادرست نہیں کہ افسانہ وقت اور مکان کااسیر ہے۔ یہ دراصل اس کے اہم ترین اوزار بیں جن کی مدد سے اس کا تانابانا وجود بیں آتا ہے۔
ان کے اہم ترین اوزار بیں جن کی مدد سے اس کا تانابانا وجود بیں آتا ہے جو ان کئے نہا افسانوں اور اصل افسانوں بیں بنیادی فرق وافلی جواز بی کا ہے جو "بوٹ نے وجود بیں آتا ہے اور جس کے لیے زمان و مکان ناگزیر بیں۔
اسے ان اوزاروں سے محروم کرنے کی جرکو شش سے افسانہ خودا ہے وجود سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثالیں دینے کی ضرورت تھیں۔افسانہ کے نام سے چیش کی جروم ہو جاتا ہے۔ مثالیں دینے کی ضرورت تھیں۔افسانہ کے نام سے چیش کی جانے والی ایس "کو ششوں" کا حشر ہمارے آپ کے سامنے ہے۔

پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر میہ واضلی جواز اور ربط ضروری ہے تو اُن افسانوں کے بارے میں کیا کہا جائے گاجوان کے بغیر لکھے گئے ہیں اور جن ہیں خواب کی می ایک کیفیت ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ خواب کا بھی ایک واضی ربط ہو تاہے جس کے سبب ہمیں خواب و یکھتے وقت واقعات کی عدم ہم آئی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن چو نکہ خواب کا ربط اور اس کی منطق بیداری کے ربط اور منطق سے مطابقت اور ہم آئی نہیں رکھتے اس لیے ''خواب کی می کے ربط اور منطق سے مطابقت اور ہم آئی نہیں رکھتے اس لیے ''خواب کی می کیفیت '' کے افسانے اس واضلی جوازے محروم ہوجاتے ہیں جس کے سبب ہم یہ کہہ سے جس کے منابل نہیں کے افسانے میں زید کا فلال عمل اس کے کردار سے میل نہیں میں کہا تا یا ہے کہ فلال واقعات میں نہیں اس کے کردار سے میل نہیں کھا تا یا ہے کہ فلال واقعہ افسانے میں ذید کا فلال عمل اس کے اجزا سے مر بوط ہونا ہی آئیک نہیں ۔ افسانہ کی داخلی واقعاتی بنوٹ کا اس کے اجزا سے مر بوط ہونا ہی اسے اعتبار پخشا ہے۔

افساند سروکار کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ اس کی بنیاد بیانیہ پر قائم ہے اس روکار کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ اس کی بنیاد بیانیہ پر قائم ہے اس رہانی طور پر اثبات کر تاہے یا نفی کہتیں بالواسطہ اور کہیں بالاواسطہ ۔ یہ بات نشس الرحمٰن فار ہ تی تک ہانتے ہیں ۔ انھول ٹ ایپ ایک مضمون میں جو مابنا مہان آج کل "میں ش نئے بواہے ،" بایدند کی ایک جدید فی قوان نتاد میکا بال ک مابنا مہان نتاد میکا بال ک سام کی ایک جدید فی قوان نتاد میکا بال ک سام کی اس ہے ۔ وہ " بیان جس میں کسی قشم کی سب کے دور کر ہو" یہنی و اقد کہا جائے مشار

"اس کے دروازہ کول دیار دروازہ کو سے بہر نکل کیا ہے نہ تہ اور ال اس کو کائے دورار اور کرے سے بہر نکل کیا ہے نہ تہ تہ اور ال کے بر ظلاف مندر جد فر اس ہیا ہے وہ تھ یہی اس کے بر ظلاف مندر جد فر اس ہیا ہے وہ تھ یہی اس کے بر ظلاف مندر جد فر اس ہیا ہے وہ تھ یہی اس کے بر ظلاف مندر دید فر اس کا اس کا سے اس کا اس کا اس کا اس کے بر شاہوں جو اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے اس منظموں جو سے تیں ان اس کا سے ان اس کا در اس کا اس کی کہا جا تا ہے گا۔

بیانیہ کے سیسے میں فار اقی ہے رہ نیا سے ( ناس طور پر اور جن کاذ کر اس سے اس نے اس فائی ہوئے اس اس نے اس فائی دھند میں یہ ہے اس فی در تک میٹی ہوئے ہے ہا ہوا ہو میں ور کہن ہے کہ انہوں نے اسپناس نقط نظر کے مشم ات پر غور نبیل کیا۔ جب بیانیہ کے لیے قشیہ ضروری کھیر اتو وقت امرکان اور داخلی منطق بھی اس کے حصار میں آگئے کیونکہ نہ صرف ہر چیز ہر وقت اور ہر جگہ ممکن نہیں بلکہ وقت اور مرکان کے بغیر ان کااور اک تک ناممکن ہے۔ حدیہ ہے کہ لامکانیت اور بین کی کو بھی ہم مکان وزمان کے حوالہ سے ہی سمجھ کے ہیں انہ کہ لامکانیت اور بین کی کو بھی ہم مکان وزمان کے حوالہ سے ہی سمجھ کے ہیں انہ کہ اس کے بر عکس ۔ اور اگر خواب کی می فضا میں کی دوسری قتم کی منطق کو

بروئے کار لایا جائے توخود زبان، بیانیہ کی زبان،"آسٹین کالہو" بن کر"زبانِ بخنجر "کی شکل اختیار کرلے گی کیوں کہ زبان کا در دیست، لفظیات اور ان کے معنی یہ ضرور ظاہر کردیں گے کہ تخلیق،واتعہادراس کابیان فلال عہدے پہلے ممکن نہ تھا کیوں کہ فلاں فلاں الفاظ اس وفتت رائج نہ ہتھے اور فلاں عہد کے بعد کے بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ الفاظ جانے کب کے متر وک ہو چکے تھے۔ محویا بیانیہ کو تسلیم کرنے کے معنی بی انسانہ میں وقت، مکان واقعہ اور كردار كواس كے ناگزىر جزوكى حيثيت سے قبول كرنا ہے۔اس بحث كے سليلے میں اقدار کی آمیزش اور آویزش اور حوالہ جاتی عضر کاذکر ضروری ہے۔اوّل الذكر مسئلہ كے بارے ميں براہ راست تو يجھ نہيں كہا كيا ہے ليكن زندگى كى معنویت بی پر سوالیه نشان لگ گیا ہو تواقدار لازمی طور پراس کی زویس آ جاتی ہیں۔ ادب میں اقدار کی اہمیت کے سلسلے میں کسی نوعی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ ظاہر ہے ہے مصنف کے صوابدیدیر منحصر ہے۔ لیکن افسانه میں قدر چو نکه مجر و طور پر داخل نہیں ہوتی بلکه واقعہ اور کر دار کا گوشت بوست بن کراس میں شامل ہوتی ہے اس لیے اس مسئلہ پر اس نوعیت سے غور کیاجانا جاہے۔واقعہ کے معنی ہیں کچھ نہ کچھ ہونا،لچھا، برایاایہا کچھ جوند لچھا ہونہ براادر یول بھی ہو تاہے کہ دوناپسندیدہ چیزوں کے در میان کسی ایک کا انتخاب کرتا پڑتا ہے جے نفسیات میں Avoidance-avoidance conflict کہا جاتا ہے ۔ ان جاروں مسم کی صورت حال میں عام طور سے براہ راست تاثر واقعہ کے ذر بعیہ مرخب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بیہ تاثر قاری تک کروار کے

توسط ہے پہنچ ۔ واقعہ کروار کے بغیر ممکن نہیں اور کردار بغیر واقعہ کے ۔ ہوتا

ہیں ہہے کہ اگر "مجموعی حقیقت" کے اظہار میں کلیدی رول" ہونے "کا ہوتو
وہ واقعہ کے ضمن میں آتا ہے اور اگریہ رول "کرنے "کا ہوتو اے کردار کے
خانے میں رکھتے ہیں (طوالت کے خوف ہے فی الحال مثالوں ہے گریز کیا جارہا
ہے) چٹانچہ واقعہ اور کردار کو الگ الگ خانوں میں نہیں رکھا جا سکتا لیکن سے بات
بالکل بد ہی ہے کہ لیتھے افسانہ میں قدرنا سے کا وعظ خشک بن کر نہیں بلکہ واقعہ یا
کردار اور کھی مجمی دونوں کے توسط ہے داخل ہوتی ہے اور چونکہ ان دونوں کا
قائم ہوتا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپ وجود کا اثبات ان احساسات
اور اور آکات ہے نہ کریں جو انسانی زندگ سے علاقہ رکھتی ہیں اس لیے قدر کسی
نہ کسی شکل میں خود بخود افسانوں میں داخل ہوجاتی ہے۔

حوالہ جاتی عضرنہ توافسانوی اوب کی خوبی ہے نہ خامی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ افسانہ کی ساخت کا صحة بن ہیں۔ تخلیق کی ساخت کا صحة بن جانے کی صورت میں، امین آباد، تکھنو کا صرف وہ بازار نہیں رہ جاتا جس سے ہم اور آپ واقف میں اور یہ وا تغیت تخلیق میں اس کی موجود گی کے جواز پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بر خلاف اس کے اگر وہ اس واغلی نظم کا صحة بنے میں ناکام ہے انداز نہیں ہوتی۔ بر خلاف اس کے اگر وہ اس واغلی نظم کا صحة بنے میں ناکام ہے تو کوئی فرضی نام یا اس کا نہ ہوتا بھی اس قدر بوقعت رہے گا جتنا کوئی ایسانام یا واقعہ جو "حوالہ جاتی عضر" کے ذیل میں آتا ہے۔ چنانچہ حوالہ جاتی عضر افسانوی اوب کانوعی مسئلہ ہے بی نہیں۔

مجموعی طورے کہا جاسکتا ہے کہ افسانہ میں واقعات کی ناگزیریت ہی امکان کو حدِ امکان میں لاتی ہے۔ زمان و مکان کے بغیر واقعہ قائم نہیں ہو سکت افسانہ اپنی ناگزیریت کا جواز خارج سے حاصل ضرور کر تاہے لیکن اس کے بعد وہ ایک خود مختار اکائی بن جاتا ہے اور اس کی یہ خود مختار کی بی اے حالات اور اس کی یہ خود مختار کی بی اے حالات اور اس کی تبدیلی تبدیلی کے باوجود قائم رکھتی ہے۔

m 🗷 (ə1991)



# افسانه کی تنقید چندمباحث (س)

قاروتی کے بعض بلکہ بیشتر خیالات سے اختلاف کیا جاتا ہے اور ضرور کیا جاتا ہے انہوں نے اور ضرور کیا جاتا جا ہے، لیکن ان سے صرف نظر ممکن نہیں۔ انہوں نے افسانوی افسانوی دیٹیت کو خصوصی دیٹیت بخشی ہے، افسانوی ادب کی تقید کی عمومی دیٹیت کو خصوصی دیٹیت کناروں پر رہتے تھے ادب کی تقید کے ان پہلوؤں کو جو فن کو آگتے وقت کناروں پر رہتے تھے

مرکزی حیثیت دی ہے، ان اصطلاحات اور نیم اصطلاحات کو جنہیں زیب داستان کے طور پر استعال کیا جاتا تھا، داستان کے اہم مباحث بنادیا ہے۔ افلاطون کی جمہوریہ کے بارے میں وحائث ہیڈ نے کہا تھا کہ بعد کا سارا فلسفہ اس پر حواثی کی حیثیت رکھتا ہے۔ افسانہ سے متعلق شمس الرحمٰن فاروتی کی کادشوں کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جاسکتا، لیکن یہ ضرور تسلیم کیا جاتا چاہیے کادشوں کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جاسکتا، لیکن یہ ضرور تسلیم کیا جاتا چاہیے کہ ان کی تھایت "بی نے افسانہ کو اس دلدل سے نکالا ہے جس میں وہ خودان کے دان کی تمایت پر پورے اتر نے در مودات سے گلے گلے دھنس گیا تھا۔ ان کے مطالبات پر پورے اتر نے دالے افسانوں بی نے افسانہ اور افسانہ نگاروں کی نئی نسل کو اس طرح دالے افسانوں بی نئی نسل کو اس طرح دالے افسانوں بی نئی نسل کو اس طرح دالے افسانوں بیدار کیا ہے جیسے کانٹ کو ہیوم کے فلیفے نے کیا تھا۔ میں ماکل کو میں ماکل سے جن مساکل

ے بحث کی ہے ان میں زبان ، پلاٹ ، واقعہ ، واقعیت ، زمان و مکان ، بیانیہ ،
علامت اور کہانی پن شامل ہیں جو افسانہ کی تنقید کے سارے نہیں تو تقریبا
سارے پہلوؤں کو محیط ہیں۔اس وقت صرف زبان اور واقعہ سے متعلق ان کے خیالات ہے بحث کی جائے گی اور کو مشش یہ ہوگی کہ ایسے سائج پر بہنچا جائے جن پر موافق اور مخالف متحد نہ بھی ہو سکیس تو کم از کم ایک ووسر سے کی بات مجمد سکیس اور ان سو تو ل کا پہنے لگانے کی بھی جبتو کی جاسکے جن سے یہ مباحث بھوٹے ہیں۔ فلا ہر ہے اس کا وش میں ان کے دوسر سے مضامین پر بھی نظر ڈالنا ہوگی۔ اس ضمن میں فاروتی کے مختلف مضامین سے چند اقتباسات ورن ذیل ہوگی۔ اس ضمن میں فاروتی کے مختلف مضامین سے چند اقتباسات ورن ذیل

(۱) میں بذات خود اس خیال (کولرج کا تکته نظر) ہے متفق نہیں ہو ل اور

: س

ای لیے نظم اور نثر کوالگ الگ مہتقل اور واضح حیثیتیں دیتا ہوں کیونکہ اگر چہ بیہ درست ہے کہ بھی نثر نظم بن علق ہے لیکن نظم بھی نثر نہیں بن علق ۔ درست ہے کہ بھی نثر نظم بن علق ہے لیکن نظم بھی نثر نہیں بن علق ۔ درست ہے کہ بھی نثر نظم بن علق ہے لیکن اللہ اللہ باتھیں )

(۲) خلاقانه نثر میں (جو دراصل شاعری کی ایک شان ہے) تشبیه اور استعاره نامناسب نہیں اور نغم سی بھی انجھی نثر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ (اوب برچند مبتدیانہ ہاتیں)

(۳) اس نظم (اقبال) کے لہجہ میں جوو قار ہے وہ نٹر کو نفییب نہیں ہوسکتا۔

(۳) فن بارہ کی بہلی قدر میہ ہموتی ہے کہ اس میں بیان کر دہ تج ہات اس طرح بیان کیے جائیں کہ ان تک سمجھدار پڑھنے والول کی رس کی : و سے اگر ایسا نہیں تو تجربہ کی اہمیت مسلم ہوتے ہوئے بھی فن کار کمز ور اور ن 6 م ہے۔

(ادب پر چند مبتدیانه با تیس)

(۵) میں ہر گزید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ غزل ہر طرح کے مضامین پر قادر ہے۔

(۱) شعر کی زبان کی تر کیب، و ضع اور مشینری بالکل مختلف (اور اکثر) عام زبان کے مقابلہ میں بے رحمی ہے توڑی چھوڑی ہو گی، تھینچی تانی ہو گی اور نامانوس ہوتی ہے۔

زبان سے مقابلہ میں بے رحمی سے توڑی چھوڑی ہو گی، تھینچی تانی ہو گی اور نامانوس ہوتی ہے۔

(ترسیل کی ناکامی کا المید)

(2) اور پھر قاموس ناہے کے حوالے ہے "اور ہر وہ بات جو نٹر میں کہی جاسکتی ہو شعر میں نہ کہو کیو تکہ شعر مثل بادشاہ ہے اور نثر مثل رعیت۔جو چیز بادشاہ کے لیے مناسب ہے وہ دعیت کے لیے نامناسب ہے"۔

" ویا بنیادی بات میہ ہے کہ ان کے خیال میں چوں کہ نثر تھم کے لہجہ کے و قار سے محروم ہوتی ہے اور اس میں زبان" بے رحمی ہے توڑی مجھوڑی ہو کی ، مخینچی تانی ہو کی اور نامانوس" شہیں ہوتی ، استعارہ، علامت اور پیکر کا استعمال نیژ گار کوروا نبیس اور ''شعر مثل باد شاہ کے ہے اور نیژ مثل رعیت'' اس لیے افسانہ شاعری کے مقالبے میں تم ترورجہ کی چیز ہے کیو تکہ اس کی بنیاد نثریر قایم ہے۔ "ترسیل کی ناکامی کا المید" ہے ایک اہم نتیجہ یہ بھی ہر آمد ہو تا ے کہ مشتر ک نسب نما کی عدم موجود ک کی وجہ سے اکثر تر سیل میں دقت چیش ۔ تی ہے لیکن شرع کی زبان ہے رحمی ہے توڑی پھوڑی ہوئی، کھینجی تاتی ہوئی اور زمانوس ہوئے کی وجہ ہے اور استعار و، ملامت اور پیکر کی مدد ہے نثر کے مقابله میں، جسے ان کی تمایت حاصل نہیں ہوتی، ترسیل میں مقابلتّازیادہ کامیاب ہوتی ہے۔اس ضمن میں انہول نے روتین ڈرامول کے حوالے دے کر، جو ظاہر ہے نٹر میں ہیں ، زبان کی بے بصاعتی پر مُہر تصدیق شبت کر دی ہے اور پیا سب کچھ نثر کے ذریعہ ہی کیا گیاہے۔

زبان کے بارے میں فاروتی کے نظریہ نے بہت سی الجھنیں کھڑی کردی ہیں، خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ علامت استعارہ اور پیکر کو زبان کے باہر کی چیز سیجھتے ہیں جن کے ذریعہ زبان اپن نوعی کمزوری پر قابویا نے میں بڑی صد تک کامیاب ہو جاتی ہے۔

قاروتی نے اس نظریہ کو بنیاد بناکر دورِ حاضر کی شاعری کی مستقارہ اور مستقبل میں تفہیم پرزور دیا ہے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ علامت، استعارہ اور پیکر وغیرہ بھی، شاعری کی حد تک ، زبان کی اس معذوری کو دور کرنے میں

کامیاب نہیں ہوپاتے کیونکہ اگر ان کے استعال سے زبان کی بیہ معذوری دور ہوجاتی نوشعر دور حاضر ہی ہیں سمجھ میں آجاتا۔ اس بظاہر نا قابل عل صورت حال کا اصل سبب بیہ ہے کہ زبان اور ترسیل میں اس کے طریق کار کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر توجة کا طالب ہے۔

زبان میں تبدیلی کا عمل مستقلاً جاری رہتا ہے۔ بونے می 
MODREN نے اپنی مشہور تصنیف BONAMY DOBREE و اپنی مشہور تصنیف PROSE STYLE میں شائع ہوئی تھی، زبان کے بارے میں شائع ہوئی تھی، زبان کے بارے میں شائع ہوئی تھی، زبان کے بارے میں لکھاہے۔

And new there must be if language, if prose, is to be kept alive. Only a changing language is a living one. Words, perhaps, metaphors, means of approach, become worn out with use, they are like coins which gradually get rubbed so that we can not see what is on them. They may still serve as a means of exchange until they get too rubbed, but they do no longer give us any distinct impression of a thing.

ان خیالات کی باز گشت فاروقی کی تحریروں ہیں بھی سنائی دیتی ہے لیکن ڈاہری نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے۔ تقریباً دو ہزار سال قبل

ہور لیں نے '' فن شاعری ''میں زبان کے بارے میں مندر جہ ذبل خیالات کا اظہار کیا تھا۔

" لا طبی شاعر ور جل VERJIL اور کشیو CUTO اور دوسر ے شعر انے نئے نئے الفاظ تراشے ہیں اور غالبًا یہ آزادی شاعروں كو آئندہ مجى حاصل رہے گی۔ جس طرح موسم خزال ميں در خوں کے ہے گر جاتے ہیں ای طرح الفاظ بھی بوڑھے ہو کر مرجاتے ہیں۔ موسم بہار میں جس طرح نے نے ہے نکلتے ہیں ای طرح نئے عبد کے تقاضوں کو بورا کرنے کے لیے نے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے اور بید الفاظ ہی مرقع اور مقبول ہول گے۔ ہم اور ہماری تحریریں بھی ایک ون ختم ہو جائیں کی۔ بہت ہے ایسے الفاظ جو آج روال اور مستند سمجھے جاتے ہیں وہ كل روكرديے جائيں كے۔ بول جال اور رواج كے معيار ہى الفاظ كى زند كى كالعين كرتے ہيں ، اور بہت سے ايسے الفاظ جو آج مسترو كرويے جاتے ہيں كل پھر پيدا ہوجاتے ہيں۔

(MANY WORDS ARE REBORN THAT HAD BEEN

OUTCAST )

J.A. NOXON (POETICS)

دوہزار سال کے تقدم کے باوجود ہور لیں ڈاہری ہے ان معنوں میں آئے ہے کہ اس نے متر وک اور مستر د الفاظ کے دو بارہ سکہ رائے الوقت بن جائے ہے کہ اس نے متر وک اور مستر د الفاظ کے دو بارہ سکہ رائے الوقت بن جائے ہے کہ اس پر زور دیا ہے۔ گویاگر یشم کے قانون(GRESHAM'S LAW)

کازبان پر انطباق کچھ ایسامناسب شمیں اور یہ نہیں ، و تاکہ جو افظ آن کھونا سکہ بن جان وریس نے یہ بن جان وریس ہوریس نے بن جان ورجمیشہ ہی کھوٹا سکہ رہے۔ نیکن اس سے زیادہ جم بات ہوریس نے بیل کہی ہے کہ نے افغاظ کی ضرورت کا انسل سبب نے عبد کے تفاضے ، وت بیل جب کہ فاروقی کے خیال میں نے عبد کے تقاضے زبان کو CORRUPT کر دیتے بیل۔

اً رچہ بوریس کی بات ول کو گئی ہے ، تین زبان کے بعض بنیادی
پہلوؤں پر اب بھی روشن نہیں پڑی اصل بات یہ ہے کہ چوں کہ تبدریلی کا
عمل ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے ، کبھی کم بھی زیادہ اس لیے بنیا کی طور پر
زبان مکمل اظہار کی صلاحیت ہے بمیشہ بی کچھ کم یا محدود : و تی ہے اور وہ لھے بھی
نبیس آتاجب یہ کہاجا ہے کہ زبان مکمل ہو گئی ہے۔ نیکن ایسا کیول ، و تاہ ؟
ایک سبب کی جانب تو ہور ایس نے اشارہ کی ہے لیکن اس معذور کی کے چند اور
بھی اسباب بیں ۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اس پبلو پر بھی غور کر ، چاہیے کہ
کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان کا (کسی بھی مخصوص وقت میں ) مکمل اظہار ک
صلاحیت ہے محروم ہو نایا اظہار پر مکمل طور سے قادر نہ ہو نا بی اسے ایٹ حدود
کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان کا (کسی بھی مخصوص وقت میں ) مکمل اظہار ک
صلاحیت ہے محروم ہو نایا اظہار پر مکمل طور سے قادر نہ ہو نا بی اسے اپنے حدود
کے آگے لے جاتا ہو (اس جانب ٹی ۔ ایس۔ ایلیٹ نے اشارۃ کہا ہے "زبان

آیئال مسئلہ بر ذراگہرائی سے غور کونے کی کوشش کریں۔
سلسلہ کو واقعات یا کسی جیجیدہ صورت حال ( COMPLEX ) کو جانے دیتے ہے۔ کسی چھوٹے سے واقعہ، صورت حال یاحاد نے کو پیرے کو جانے دیتیے ،کسی چھوٹے سے واقعہ، صورت حال یاحاد نے کو پورے طور سے بیان کرنے سے کسی ایک زبان کے نہیں بلکہ ونیا کی ساری پورے طور سے بیان کرنے سے کسی ایک زبان کے نہیں بلکہ ونیا کی ساری

زبانوں کے سارے الفاظ قاصر ہیں۔ کیوں؟اس لیے کہ واقعہ ،اپنی اصل حالت میں، ہمیشہ اظہار کے وسائل سے برا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی -NON VERBAL REALITY "ایک شخص جاریا تھا" اور اس کے اظہار کے معنوی امكانات كي صرف چند صور تول يرغور تيجيه-ا يك صخص جار ما تھا۔ ( بيشاليٽايا كھڑا نہيں تھا) ا يك شخص جار ما تفا\_ ( قريب المرك تفا) . شخص جار ما تقا۔ ( فنکست خور وہ ) ا یک هخص جار با تھا۔ (خرس و شاد مال) ا کے شخص جارہا تھے۔ (کوئی بھی شخص جس سے میں واقف نہیں)

ونييره وغيره

یبال معنی بھی لا محدود ہو سکتے ہیں ادر ان کا تعین صرف الفاظ ہے نہیں بکہ سیاق و سیاق ہے بھی ہو گا اور جو نکہ امکانات کی و نیالا محدود ہوتی ہے اس كئے سياق و سباق بھى لا محدود ہوں كے چنانچہ معنى كاتعين صرف الفاظ كى تر تیب اور نغوی معنی ہے ممکن نہیں۔

اب تاكيدات يرغور يجيحيـ ایک شخص جار ہاتھا۔ (صرف ایک شخص) ا يشخص جار ما تقا\_ (غير عمولي بات) يا كتابلي نبيس بلكه ايك شخص (انسان

)جارباتھا۔

ا یک شخص جارہا تھا۔ (ایک شخص کو رخصت کرنے کے لیے استے بہت ہے لوگ موجود ہتھے۔)وغیر ہ ایک شخص جارہاتھا۔ (اس وقت نہیں جارہاہے بلکہ جارہاتھا۔)
ایک شخص جارہاتھا۔ (معمولی سی بات) وغیرہ وغیرہ
لہجہ سے معانی کی دنیا میں سے تبدیلیاں ان کے علاوہ ہیں جو طنز،مسرت عصر، افسوس اور دوسرے جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ سے تو خیر ایک صورت حال کے چند مکنہ لفظی پیکر تھے۔ ایک بالکل سامنے کا لفظ لے لیجے مثلاً مال کے چند مکنہ لفظی پیکر تھے۔ ایک بالکل سامنے کا لفظ لے لیجے مثلاً مال کے چند مکنہ لفظی پیکر تھے۔ ایک بالکل سامنے کا لفظ لے لیجے مثلاً مال سے جند میں معنی صرف لفظ "کتاب" سے ادا ہو سکتے ہیں، چاہے اسے کسی زبان میں اوا کیا جائے (کیونکہ زبان کی تبدیلی سے قضیہ نہیں تبدیل مورید)

فرض ہیجے کوئی شخص لفظ "کتاب" کے معنی نہیں جانتا اور آپ سے دریافت کرتا ہے کہ "زید کتاب پڑھ رہا ہے" میں لفظ "کتاب" کے کیا معنی ہیں؟ اگر آپ اس لفظ کے صبح ترین معنی اسے بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے "کتاب" کے معنی ہیں "کتاب" نے معنی ہیں "کتاب کے معنی دوہ حیرت زدہ و کھے کر ہو سکتا ہے آپ اس سے کہیں "کتاب کیجا کے ہوئے گا۔ اس کو حیرت زدہ و کھے کر ہو سکتا ہے آپ اس سے مطمئن ہو جائے لیکن کیا ہے جو اس محمل ہے؟ کیا کتاب کے معنی دی جی جو آپ جو آپ مطمئن ہو جائے لیکن کیا ہے جو اب معمل ہے؟ کیا کتاب کے معنی دو ممکن ہیں جو آپ معنی معنی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معنی ممکن نہیں؟ یہ بھی تو ممکن ہیں کے معنی ہیں مجلد اور ان سادے ہو ل، یعنی ان پر کچھ بھی نہ لکھا ہو۔ آپ کہیں گے معنی ہیں یواکیول یہ الفاظ بھی بڑھا لیجئے۔ چلیے بڑھا لیے۔ لیکن مسئلہ اب بھی حل نہیں ہواکیول کے ممکن ہے اس کتاب کاہر ور ق الگ الگ کتابول کا ہو۔ چلیے اس مشکل کو بھی دور کر لیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ بی نہیں۔ ممکن ہے کتاب ہیں صرف معکوس دور کر لیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ بی نہیں۔ ممکن ہے کتاب ہیں صرف معکوس دور کر لیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ بی نہیں۔ ممکن ہے کتاب ہیں صرف معکوس

تسادی ہوں جنس پہچانا بھی مشکل ہو، ممکن ہے یہ کوئی آسانی صحیفہ ہو جے
کاب کہنا مناسب نہ ہو۔ ممکن ہے اس میں صرف تصادیرادر نقشے ہوں۔ آپ
کہیں گے معنی میں چند الفاظ کااضافہ کر کے یہ سقم بھی دور کر لیجے۔ لیکن مشکل
اس کے بعد بھی اپنی جگہ قائم رہے گی۔ ممکن ہے اس کے صفحات بے تر تیب
ہوں، ممکن ہے کتاب کی ساری عبارت بے معنی الفاظ کا مجموعہ ہو، یا اوراق اس
صد تک کرم خور دہ ہوں کہ یہ بھی اندازہ نہ لگایا جاسکے کہ اس کے صفحات پر پکھ
کھایا چھاپا گیا تھایا نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی آئی زیادہ ہو کہ
اسے کتاب نہ کہا جاسکے یا آئی چھوٹی ہو کہ اسے تعویذ کے نام سے یاد کرنا مناسب
ہو۔ غرض اس معمولی لفظ 'وکراب' کے معنوں میں اضافہ کرتے جاسے کمل
معنی کبھی بیان نہ ہو سکیں گے۔ کممل ترین بلکہ صبح ترین اظہار صرف معنوی
معنی کبھی بیان نہ ہو سکیں گے۔ کممل ترین بلکہ صبح ترین اظہار صرف معنوی

اب ایک اور صورت حال پر غور کیجے۔ میز پر ایک مر خ گیندر کھ کراس میز کے چاروں طرف جولوگ کھڑے ہوں ان سے اس گیند کو بیان کرنے کے لیے کہیے۔ ہر شخص کا بیان دوسرے کے بیان سے مختف ہوگا۔ کوئی اس کے رنگ کاذکر کرے گا، کسی کو اس کی گولائی کے بارے ہیں شہبہ ہوگا، کوئی اس حستہ کو اہمیت دے گا جس پر روشنی پڑر ہی ہے، کوئی اسے خوش کی علامت سمجھے گا، کسی کو حادثہ کے بعد سر ک پر پھیلا ہوا خون یاد آئے گااور کسی کو اپنے پچپن ہیں کھوئی ہوئی گیند۔ غرض سے سلسلہ بھی لا محدود ہوگا۔ صفحات کے صفحات سیاہ کرتے جائے کتاب اور گیندالی معمولی سی چیز کا بیان ممکن نہ ہوسکے گا اور جب ایک معمولی سی چیز کھمل طور سے بیان نہ کی جاسکے تو کسی ہیچیدہ

### صورت کابالکل صحیح سیح بیان کیے ممکن ہوسکتاہے؟

کیکن حیرت انگیز بات سہ ہے کہ زبان کا یمی بخز اس کا اعجاز بن جاتا ہے۔ چونکہ بالکل صحیح صحیح معنی کا بیان ممکن نہیں، وہ لفظ کا ہویا کسی صورت کا، اس لیے ہر لفظ اور بیان کے جاروں طرف ممکن معانی کا ایک ہالہ سا قائم ہو جاتا ہے۔ فن کارایے فن اور قوت متخیلہ سے اس ہالہ میں نے نے رنگ مجر سکتا ہے اور بھر تا ہے۔ لیعنی لفظ کے معنوی صدود بی اسے معنی کے حد تک لا محدود بنادیتے ہیں۔ یہی صورت بیان کے ساتھ بھی ہوتی ہے بینی ہر جملہ کے بالکل سیح معنی کی ترسیل صرف اس جملہ سے ممکن ہے۔ یہاں جملہ سے مراد قضیہ ہے۔ جملہ تو بدل سکتا ہے لیکن قضیہ (PROPOSITION) اپنی جگہ قائم رہتاہے اور ہر جملہ میں ہزاروں بلکہ لا محدود امکانات بوشیدہ رہتے ہیں اور ہر لفظ اور ہر جملہ سابقہ اور بعد میں آنے والے الفاظ اور جملوں اور صورت حال کے حوالہ سے اپن معنوی جبیں کولتا ہے۔ کویا زبان کا بی جزی اے TAUTOLOGY بوئے سے محفوظ رکھتا ہے اور تہد داری کو ممکن بنا تا ہے۔ اگر زبان بالكل سيح معنى بيان كرنے ير قادر ہوتى تواس كى د نيا بے حد محدود اور ابتدا ئی شکل میں ہوتی اور ہمیشہ ای شکل میں رہتی۔ اس میں صغت اور فعل کی اہمیت کے بجائے صرف اسم کی اجارہ داری ہوتی۔

اس سلطے میں ایک اور نکتہ قابلِ غور ہے۔ مبالغہ، تمثیل،
استعارہ اور علامت وغیرہ صغت کی توسیع ہیں کیونکہ لفظ اور قضیہ کے معنی کی
تفہیم صرف صفت کے ذریعہ ہی ممکن ہوتی ہے۔ حدیہ ہے کہ صغت کے معنی
معنی صرف صفت کے ذریعہ ہی بیان کیے جاسکتے ہیں اور وہ بھی کمل طور سے

نہیں (لہلہاتے ہوئے کھیت کو چھوڑنے ایک سٹی ہی کو کوئی ممل طور ہے بیان FONE SHADE THE LESS, ONE SHADE THE MORE. احساس ہمیشہ موجود رہے گا۔ شاید سے کہناغلط نہ ہو کہ متعلق فعل بھی دراصل صفت ہی کی ایک صورت ہے۔ "ایک فخص تیزی سے جارہا تھا" اور "ایک شخص بہت تیزی ہے جارہا تھا" میں" بہت " محلقِ فعل ہے لیکن دراصل وہ "تیزی" کے معنول میں اضافہ کرتا ہے۔ صدیہ ہے کہ اشیاء کے در میان رشتے، جن کو زبان اور اوب میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، دراصل صفت ہی کی ایک صورت ہیں۔"ایک گیند میزیر رکمی ہوئی تھی"یا"پیکھڑی اک گلاب کی سی ے"\_ میں" بر"اور "سی "صفت بی کی صور تیں ہیں۔ مبالقہ، تشہید، حمثیل، استعارہ اور علامت سے قطع نظر، کم بیانی (Under-statement) اور پر بیاتی (Over-statement) بھی زبان کی ای خصوصیت ہے قایم ہوتے ہیں کہ لفظیا تضیہ کے معنی صفت کی کسی نہ کسی شکل کے ذریعہ ہی آ شکار اہوتے ہیں۔ چنانچہ مالغه کو تشهید، استعاره اور علامت کی بنیاد قرار دینا توجه طلب ہے۔ ان کی اصل بنماد صغت ہے کیونکہ مبالغہ بھی صغت ہی ہے ہر آمہ ہو تاہے۔ اس طمن میں ایک اور نکتہ توجة طلب ہے۔ تشویه، استعاره، علامت اور تمثیل وغیره زبان ہے باہر کی چیزیں نہیں بلکہ زبان ہی کے اوزار ہیں۔ ہندوستانی فلیفہ کی ایک مثال کے ذریعیہ شاید اس مسئلہ کو زیادہ ا چھی طرح سمجھا جاسکے۔ فطرت اور الیثوریا بر ہماکار شنہ ایسانی ہے جیسامال اور بخے کا ہوتا ہے۔ مال اپنے بختہ کو اچھالتی ہے صرف اس کیے کہ اے اپنے سینہ ے خوب اچھی طرح چمٹالے ، خود سے دور کرنے کے لیے نہیں۔ بالکل ای

طرح زبان، تشبیبہ،استعارہ،علامت اور تمثیل کی شکل میں خود کو خووے دور کرتی ہے،خودے خود کوزیادہ قریب کرنے کے لیے۔

زبان کے بنیادی کردار پراس طرح غور کرنے سے تعلیمہ،
استعارہ، علامت اور خمثیل وغیرہ کے زبان سے تعلق کی مختصی شاید حل ہو سکے۔
ان اوزارول کی مدد سے جو زبان ہی کا صتہ ہیں، زبان اور معنی ہیں شیر وشکر کا
تعلق قایم ہو جاتا ہے اور تیل اور پائی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اوزار اُس
وفت ہے کار جابت ہوتے ہیں جب زبان اپنی اس بنیادی خصوصیت سے
روگردائی کرتے ہیں۔

زبان کی نارسائی کے سلسلے میں فاروتی نے جو سوالات قائم کیے جیں ان پرمندر جہ بالا ولائل کی روشی میں غور کیا جائے تو ایک بالکل مختلف منظر نامہ سامنے آتا ہے۔

محضراً زبان کا بخر بی اے انجاز بناتا ہے کیونکہ اگر زبان مکس اور بالکل نے تلے اظہار پر قادر ہوتی تو تخلیق میں تہہ داری تامکن ہو جاتی۔ تشیہہ ، استعارہ ، علامت وغیرہ زبان کا حصتہ ہیں اور ان کے استعال میں نثر اور لقم کی تخصیص غلط ہے لیکن زبان کے بعض اوزاروں کی جمایت میں نثر اور لقم کی تخصیص غلط ہے لیکن زبان کے بعض اوزاروں کی جمایت مشاعری کوزیادہ حاصل ہے اور بعض کی نثر کوادراس جمایت کی تقلیم کی بنیاد پر نثر یا لقط می فوقیت مشکم نہیں ہوتی ، مزید میہ کہ لفظ، زبان اور اس کے داخلی اوزاروں کے عرونے وزوال کا براہ راست تعلق عہد کے تقاضوں سے ہوتا ہے۔

#### اب چند ہاتنی واقعہ کے سلسلے میں

قاروتی نے اپ خیال کا اظہار (بین السطور میں افسوس کے ساتھ) بار بار کیا ہے کہ افسانہ نگارا پے قاری پر کس قدرا عتبار رکھتا ہے کہ افسانہ نگاراور قاری کے در میان ایک رکھتا ہے کہ اور" افسانہ کی شرط بہی ہے کہ افسانہ نگاراور قاری کے در میان ایک غیر تحریری لیکن تا قابل محکست معاہدہ ہو تا ہے کہ افسانہ نگار جو بھی کے قاری اس پر اعتماد کر لے گا" کہ (افسوس ایسا نہیں ہو تا ہمنف)

این و عوے کے جوت میں فاروقی نے MEIR STEIN کی تمار وقی نے BERG کی کتاب ہے ایک فاہر نفسیات کا تجربہ اپنی زبان میں بیان کیا ہے جوان کے الفاظ میں اس طرح ہے۔

"فیک فرضی شخص مثلاً زید کے بارے میں بعض بعض اللہ باتیں کئی تھیں، عبارت کے باتیں کئی تھیں، عبارت کے آخری صد میں ان تمام باتوں کی الٹی باتیں کئی تھیں مثلاً اگر شروع میں لکھا کہ زید بہت نیک ول اور مخیر تھا تو آخر میں لکھا کہ زید بہت نیک ول اور مخیر تھا تو آخر میں لکھا کہ زید بہت سخت دل اور سخوس تھا۔ بااگر شروع میں لکھا کہ زید بہت سخت دل اور سخوس تھا تو بعد میں لکھا کہ دو بہت نیک دل بہت سخت دل اور سخوس تھا تو بعد میں لکھا کہ دو بہت نیک دل اور مخیر تھا۔ دونوں طرح کی عبارتیں گی لوگوں کو دی گئیں اور اس طرح کی عبارت وی گئی ہے اسے بغور بار بار

ا افساند می بیانید اور کر دارگی کتبکش د صنی ۱۰ سازیاد دوافساند مر تب داکتر کوبی چند تاریک ک افساند کی جماعت میں صفحہ ۱۱۵

پڑھ کر زید کے کرواد کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ ہڑخص نے اپنی عبارت کو بغور بار بار پڑھا لیکن زید کے کردار کے بارے میں جواظہار خیال کیاوہ ان باتوں پر مبنی تھاجو عبارت کی شروع میں تھیں۔ اگر شروع میں زید کی تعربیف لکھی تھی توزید کوئی تھا آدمی بتایا گیا۔ اگر شروع میں زید کی برائی لکھی گئی تھی تو اس کو برا بتایا گیا۔ اگر شروع میں زید کی برائی لکھی گئی تھی تو اس کو برا بتایا گیا۔ اگر شروع میں زید کی برائی لکھی گئی تھی تو اس کو برا بتایا گیا۔ اگر شروع میں زید کی برائی لکھی گئی تھی تو اس کو برا بتایا گیا۔ بعض بڑھنے والوں نے تو بعد کی عمارت کو یالکل ہی نظر اندازگر دیااو بعض نے اس کی توجیہیں طرح طرح مرح کے یالکل ہی نظر اندازگر دیااو بعض نے اس بات کا اندازہ ہو ہی سکتا ہے کہ افسانہ نگارا ہے تاری بر کس قدر اختیار رکھتا ہے۔ اس اندی کے خط کا اضافہ اس مضمون کے مصنف نے کیا ہے۔)

فاروتی نے مندرجہ بالا اقتباس سے نتائج افذ کرنے میں بہت زیادہ عجلت سے کام لیا ہے اور اس قدر توجہ نہیں صرف کی جس کاوہ مستحق تھا۔ نفسیات اور اوب کا معمولی طالب علم بھی اس تجربہ سے وہ نتائج نہیں نکائے گا جو فاروتی نے افذ کیے جیں۔ اس تجربہ یافرضی تجربہ سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہو تا کہ افسانہ نگارا پے قاری پر بے حدا فتیار کھتا ہے ، کیونکہ اول تو انہوں نے ایک تجربہ بیان کیا ہے ، کوئی افسانہ نہیں بیش کیا۔ اسے تھینج تان کر ایک افسانوی طرز کے بیان کا فلاصہ کو ایک طرز کے بیان کا فلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ شاید افسانہ اور اس کے خلاصہ کو ایک

ا افسانه مي بيانيه اور كردار كى كتيش منيه ٢٩ م ٣٠ ياار دوافساند مرتبه ذا كثر كولي چند نارتك

ہی چیز سیجھتے ہیں (اس جانب اشارہ ان کی بعض دوسری تحریروں سے بھی ملکا ہے۔) مزید رید کہ انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کا منقولہ عبارت سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کے بر خلاف فد کورہ عبارت سے بظاہر صرف مندر جہذیل نتائج بر آمد ہوتے ہیں۔

(۱)جوبات ابتدائی صدیم کمی جاتی ہے قاری اسے قبول کر لیتا ہے اور بعد کی باتوں کو طرح طرح کی تاویلیں کر کے نظر انداز کر دیتا ہے (اس نتیجہ سے افسانہ میں RHETORICS کی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

(۲) قاری شروع کی عبارت جس تو جداور انبهاک سے پڑھتاہے بعد کی عبارت اس تو جداور انبهاک سے نبیس پڑھتا، چنانچہ بعد میں کہی جانے والی باتوں کا اثراس برزیادہ نبیس ہوتا۔

(۳) تبسرامکنہ نتیجہ سے برآ مرہوتا ہے کہ راوی (وہ حاضر ہویا غائب)یامصنف ابتدا میں زید کی تعریف و توصیف یا برائی میں جس قدر زور بیان صرف کرتا ہے بعد کے حصہ میں خودا پنی کہی ہوئی باتوں کی تردید اس قدر موثر طریقہ سے نہیں کرباتا۔

ان کے علاوہ بھی ممکن ہے کھے نتائی بر آمد ہوتے ہول کیکن وہ نتیجہ جو فاروقی نے نکالا ہے لینی "اس بات کا کچھ ، انداز ہو سکتا ہے کہ افسانہ نگار اپنے قاری پر کس قدر افقتیار رکھتا ہے "کسی طرح بر آمد نہیں ہو تابلکہ ان کے بر آمد کر وہ نتائی ہے افسانہ نگار گمر اوضر ور ہو سکتا ہے کہ جو بات بھی کہنا ہوافسانہ کے شروع ہی میں کہدو، قاری اے تسلیم کرلے گا ور نہ اگر اس کام میں دیر کی تو شروع ہی میں کہدو، قاری اے تسلیم کرلے گا ور نہ اگر اس کام میں دیر کی تو کر دار، بیانیہ ، مکالمہ ، RHETORICS یعنی بدیجیات ، کر داروں کا ارتقاء بعد میں

پیش آنے والے واقعات اور افسانہ نگاری کے دوسرے اوز ارپہلے والے تاثر کا پیش آنے والے والے تاثر کا پیش آنے والے واقعات اور انسانہ کے لیے ابتدا، ور میان، کشکش اور اس کی تخلیل (RESOLUTION) پر اصر ارنہ کرنے کے باوجو دید کہا جاسکتاہے کہ اس نتیجہ کو اگر افسانہ نگاروں نے رہنما اصول کے طور پر قبول کر لیا تو افسانہ نگاری کا سار ا تارویود بھر جائے گا۔

اس "غیر تحریری کیکن نا قابل فلست معاہدہ" پر اصراد کرنے کے بعد فاروقی نے "بریم چند کی تحلیک کاایک پہلوسیں ایک بہت ہے گی بات کی ہے۔ "وه افسانه نكارجونا قابل يقين يابعيد الرقياس بالتيس لكصة بين، ان \_\_ قاری کو یہ شکایت نہیں ہوتی ہے کہ بعید اور نا قابل اعتبار باتیں لکھ رہے ہو بلکہ شکایت میہ ہوتی ہے کہ تم نے فلال فلال واقعات یا كردارول كے ليے مناسب پس منظرى حالات نہيں مہيا كيے ہيں جن كى روشى ميل دودا قعات ماكر دار بعيد الرقياس ندره جات عله فاروقی کے مندرجہ بالاخیالات سے اختلاف کرنا مشکل ہے اور کسی واقعہ کے ہونے کے اخمال بی کو اس کی واقعیت کی دلیل قرار دے کر تو وہ "واقعہ" کی تہہ تک تقریباً پہنچ مے ہیں۔اس خیال کو تقویت اس مضمون کے اس جملہ سے بھی ملتی ہے "ممکن ہے ہیہ سب مجھے ای طرح ہوا ہو جس طرح یریم چند نے بیان کیا ہے۔ <sup>سالیک</sup>ن افسوس انہوں نے اس منطق کے مضمر ات کی جانب بوری طرح توجه نبیس دی۔

> ما افساندی ممایت یک صفحه ۱۱۵ آبر افساندگی تمایت یک صفحه ۱۱۹

وہ طلسم ہوشر باادر داستان امیر حمزہ میں واقعات کی کثرت کے مدعی ہیں۔ داستانوں میں واقعات قدم قدم پر موجو در ہے ہیں لیکن داستان اور افسانہ کے "واقعہ " میں زمین آسان کا فرق ہو تا ہے۔ واستانوں کے واقعات " میں نہ کوئی داخلی منطق ہوتی ہے نہ کوئی داخلی ربط۔ یہی سبب ہے کہ داستان کو جس عكدے بھى يرد هناشر وع كر ديا جائے، سابقه واقعات سے عدم وا تغيت، كسلسل اور دلچیں کی راہ میں حاکل نہیں ہوتی جب کہ اس کے برخلاف افسانہ (یہال انسانہ سے مراد ہے اچھاانسانہ ہے) کاہر واقعہ دوسرے واقعہ سے اگر خارجی نہیں توایک طرح کے داغلی ربط ہے ضرور پیوست ہو تاہے۔اگر ایسانہ ہو توافسانہ کے کسی واقعہ کے بارے میں یہ کہائی نہیں جاسکتاہے کہ ایسا ہوتا ممکن نہیں۔ ممکن نہ ہونے کے بیر معنی نہیں کہ ایہا ہو نہیں سکتا بلکہ اس کے معنی بیر ہیں کہ ند کورہ انسانہ کی داخلی منطق سے وہ بوری طرح ہم آ ہنگ نہیں۔ (اپتھے اور خراب افسانہ کے در میان ایک فرق میہ بھی ہوتا ہے )۔ بر خلاف اس کے ہم داستان سے بیہ توقع نہیں کرتے کہ ہرواقعہ دوسرے واقعہ ہے اس طرح پوست ہو کہ بوری تخلیق ایک اکائی بن جائے۔

واقعہ ہے کیا؟ کوئی فیصلہ ، کوئی قدم ، کوئی حادثہ ، کی واقعہ کار دیمل ، وہ اچھا ہو یا برا ، ذبن ہے گزر نے والی لبراور اس کا احساس وغیر وہ غیر ہ وجو نکہ ہر امکان میں واقعہ بنے کی صلاحیت پنہاں ہوتی ہے اس لیے واقعہ کے ضمن میں آنے والی چیز وں کا ذکر یا ان کا تصور بھی ممکن نہیں کہ امکانات کی و نیا لا محدود ہے۔ لیکن کیا ہر واقعہ افسانہ کا واقعہ بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے ؟ اس کا جواب ہال میں بھی ممکن ہوئی ہونے کا جواز افسانہ میں بھی کیونکہ واقعہ کواپنے واقع ہونے کا جواز افسانہ میں بھی ممکن ہے اور نہیں میں بھی کیونکہ واقعہ کواپنے واقع ہونے کا جواز افسانہ

کے داخل سے فراہم کرنا ہوتا ہے ، جس کے بغیر حقیق و نیا کا واقعہ بھی افسانہ کا واقعہ نہیں بن پاتا۔ بیربات ایک مثال کے ذریعہ شاید واضح ہو سکے۔

الکھنؤ میں ہنومان ستونام کاایک بل ہے۔ یو نیورٹی کی جانب یل کی ڈھلان پر سڑک کے ایک طرف نٹ یا تھ پر دو تین جھگیاں <sup>لہ</sup> بنی ہوئی میں، ٹوٹی پھوٹی، جن میں بیٹھ کر ہی واخل ہوا جاسکتا ہے۔ان جھکیوں کے باہر پھولول کے بودے لگے ہیں جو ظاہر ہے ال جھکیوں میں رہنے والول نے ہی لگائے ہیں۔ اکتوبر نومبر میں یہ پودے پھولوں سے لد جاتے ہیں۔ لیکن کیا مندرجہ بالاحقائق واقعات انسانہ کے حوالہ ہے واقعہ بن سکتے ہیں؟ شاید صرف اس قدر بیان (بیان اور بیاند کے فرق پر بحث پھر مجھی) کے حوالہ ہے ایسانہ ہو سے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سے بودے افسانے میں اس طرح نہ الیس کہ اس کالازمی جزو معلوم ہو ل اور اس کے ووسرے واقعات ، کر دار اور بیانیہ ان کے وجود کو اس کے داخلی نظم کا تاگزیز صنہ نہ بنادے ، اس وفت تک جھکیوں کے باہر نگے ہوئے ہیر بودے ، پھولوں سے لدے ہوئے کے باوجود ، افسانه کی حد تک ،واقعہ نہیں نے ۔ کیوں کہ ان جھکیوں میں رہنے والوں کی زندگی اورمقلسی ان پھولوں کورنگ وخو شبوے محروم کردیتی ہے اور بیران کی زندگی ہے ہم آ ہنگ نہیں معلوم ہوتے۔انسانہ میں کسی چیز کا ہوتا اس وقت واقعه بنآم جب وہ پورے انسانوی ڈھانچہ ہے ہم آ ہنگ ہو اور وہ اس کا ایباصتہ بن جائے جے غائب کر دینے ہے پوری عمارت کامنہدم ہو جانا یقینی ہو۔

اس سبب داستان کے واقعہ اور افسانہ کے داقعہ کے در میان بہت بڑا

اراب يه جمليال بل يرس منادى كن ين

قرق ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ قاروتی کا یہ خیال کہ قاری افسانہ نگار کی ہر بات مان لیتا ہے محتاج دلیل ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ قاری اور افسانہ نگار کے در میان ایک نا قابلِ شکست معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تواہے۔ اسلم اور منٹوایک بی پایہ کے افسانہ نگار قرار پاتے ، اجھے اور خراب افسانہ کے در میان کوئی فرق نہ رہ جاتا اور ہر افسانہ میں چیش کیے جانے والے واقعات اور کر دار (کر دار اور واقعہ کوایک و مرس سے سے الگ نہیں کیا جاسکتا) کا پڑھنے والے پر یکسال اثر ہوتا یعنی ہر واقعہ کو ایک قاری قبول کر لیتا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فاروتی نے شولز اور کلاگ کا ایک اقتباس نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

"اس بیان سے بیہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کرداداور واقعہ کے آپسی رق عمل اور کردار نگاری کے ذریعے واقعات کے تانے بائے جوڑنا قدیم بیانیہ کی رسم نہیں۔ قدیم بیانیہ کی رسم بہی تقی کہ واقعات کی کشرت ہو،افسانہ کو موثر اور قابل تبول بنائے کے لیے ایس بدیعات لیمن اور قابل تبول بنائے کے لیے ایس بدیعات لیمن اللہ اللہ اللہ بائے جو بہت رشکین اور صنائع بدائع سے بحر پور ہو۔ جس شخص نے بہت رشکین اور صنائع بدائع سے بحر پور ہو۔ جس شخص نے ہماری داستانوں کا ایک صفحہ بھی پڑھا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گاکہ شواز اور کلاگ کا بیان ہماری داستانوں ( لیعن ہماری اصل بیانیہ روایت ) پر حرف بہ حرف صادق آتا ہے۔ " کہ اصل بیانیہ روایت ) پر حرف بہ حرف صادق آتا ہے۔ " کہ اصل بیانیہ روایت) پر حرف بہ حرف صادق آتا ہے۔ " کہ

له افسانه میں بیانیہ اور کر دار کی مختاش۔ نیاار دوافساند سر تب ڈاکٹر کوئی چند تاریک صفحہ ۲۹

مندر جه بالابیان ہے ایک ہیراگراف قبل فاروقی لکھتے ہیں

"ہمارے نے افسانے جن میں کردار کو کوئی خاص اہمیت نہیں بلکہ جن میں واقعہ ہی سب کچھ ہوتا ہے بیانیہ کی اصل روایت سے نزدیک تر ہیں۔اور جب میں نے افسانے کہتا ہوں تو میری مراد آٹھویں اور ٹویں دہائی کے افسانے ہیں جن میں با قاعدہ پلاٹ چاہے نہ بھی ہولیکن ان میں واقعہ کی کثر ت ہے۔ روایت بیانیہ کی شان واقعات کی کثر ت ہے، کردار نگاری کی نہیں "

فاروقی کاخیال ہے کہ "شولز اور کلاگ کابیان ہماری واستانوں پرحرف
ہ حرف صادق آتا ہے "۔ ان کے اس خیال سے اختلاف مشکل ہے لیکن جو
بیان داستانوں پر صادق آتا ہے اسے بیسویں صدی کے آشھویں اور نویں و ہے
انسانوں، بلکہ افسانہ، کا معیار بنانا غلا ہے کیونکہ داستان میں واقعہ نہیں ہوتا،
بیانیہ کم اور بیان زیادہ ہوتا ہے اور کر دار اور واقعہ بالکل بی دولخت ہوتے ہیں۔
مزید ہے کہ معلوم نہیں داستانوں کی روایت کو آج کے افسانوں پر منطبق کرنے
اور افسانہ کو داستانوں کی ارتقائی شکل تشکیم کرنے سے انکار کو فاروقی کس طرح
ہم آہنگ کرتے ہیں۔ وونوں باتیں بیک وقت صحیح نہیں ہو عکتیں۔

داستان اور افسانہ کے واقعہ کے در میان فرق کی وضاحت کے لیے فسانۂ عجائب کے دوا فتباسات و یکھیے۔

"شد زاوے نے بنس کر کہا: اب مادر بہ خطا! تو کیا ہماری خطا
معاف کرے گا، کہال تک لاف و گزاف کادم بحرے گا۔ انشاء
معاف کرے گا، کہال تک لاف و گزاف کادم بحرے گا۔ انشاء
اللہ افسانہ میں بیانیہ ادر کردار کی مقبل نیار دوافسانہ۔ مرتب ڈاکٹر گولی چند نار تک منفیہ ۲۹

الله تعالی اور توکیا کہوں، کھے بھی ای کے پاکمتی بھیجا ہوں۔ بیہ من کر وہ جھلایا۔ بنگلے سے سر نکال، تھوڑے سے ماش اس بد معاش نے اور کالاوانہ نکالا۔ اس وقت چرخ چکر میں آیا اور زمین تھر آئی، جب سر سول میں بنولے اور رائی ملائی؛ پھر تیجا تیجا اور لونا چہاری کو نمک حرام نے پکارا، ان وانوں کو اس احمق نے آسان کی طرف بھینک مارادفعنہ ابر تیرہ و تار گھر آیا، شہ زادے بر مختر اور آگ کا بینہ برسا۔ یہ بھی اسائے رَدِ سحر بڑھتا تھا۔ آگ جر برسا۔ یہ بھی اسائے رَدِ سحر بڑھتا تھا۔ آگ جر برسا۔ یہ بھی اسائے رَدِ سحر بڑھتا تھا۔ آگ فریب آتی، یانی ہو کر بہہ جاتی۔ اور سے بھی جر بھی ہوائی۔ اور سے بھی جر ایک فاک تھا۔ ایسادہ اسم یاک تھا۔ اور اسم یاک تھا۔ ایسادہ اسم یاک تھا۔ اور اسم یاک تھا۔ ایسادہ اسم یاک تھا۔ اور اسم یاک تھا کھا کے اور اسم یاک تھا کے اور اسم یاک تھا کی اسم یاک تھا کے اور اسم یاک تھا کھا کے اور اسم یاک تھا کھا کے اور اسم یاک تھا کے اور اسم یا کی تھا کے اور اسم یاک ت

. دومر اا قتباس!

" یہ کہہ کر دو ہاش چپ وراست تھیکے۔ دو جانور نئی صورت کے پیدا ہوئے: ہرن کے چبرے، طاؤس کا دھڑ ، یا توت کے سینگ،الماس کی آنکھیں، زمر تو کے پر۔اور دو تشکیر بول پر بچھ لکھ کران کے سامنے رکھا۔وہ پرایک پنج میں د باکراڑ گیا گئ" ان دونوں اقتباسات کے در میان کم و بیش • سااصفحات حاکل ہیں۔ لکین ان داقعات میں اس قدر مزاجی کیسانیت ہے کہ اگر ان کے در میان ایک آدھ جملہ کا اضافہ کر دیا جائے تو انہیں پڑھتے وقت اس فصل کا احساس تک نہ

ل فسانة كائب مر تب رشيد حسن خال (۱۹۹۰م) و كانس ايدُ يشن صفي ۱۳۱ ـ ۱۳۳ لك قسانة كائب مر تب رشيد حسن خال (۱۹۹۰م) و كانس ايد يشن صفي ۲۵۵ ـ ۲۵۵ و ۲۵۵

ہوگاور بیان میں کوئی خلل یا کھانچہ بھی نہ پڑے گا۔ کیوں ؟اس لیے کہ یہ واقعہ صرف داستان میں نہ کوئی صرف داستان کی حد تک واقعہ کے زمرے میں آتے ہیں اور داستان میں نہ کوئی وافعہ سے نہ ناگز رہے۔ اس میں پچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بب کہ افسانہ میں ہر واقعہ دوسرے واقعہ سے مربوط ، کر وارسے ہم آ ہنگ اور بیان یہ سے شیر وشکر ہو تا ہے۔ ان کے ور میان ایک طرح کا داخلی ربط ہو تا ہے اور اخیں افسانہ کی وافعی منطق سے اپنے وجود کے اثبات کا جواز حاصل ہو تا ہے۔ انسانے میں واقعہ اور کر دار دونوں کو یہ اثبات ان معیار ول سے حاصل اور کرنا ہو تا ہے۔ انسانے میں واقعہ اور کر دار دونوں کو یہ اثبات ان معیار ول سے حاصل اور کرنا ہو تا ہے۔ انسانے میں واقعہ ، کرد ر کرنا ہو تا ہے ، جنسیں "غیر ادبی معیار" قرار دیا جاتا ہے۔ امکانات، واقعہ ، کرد ر اور کھی شروغیر وان بی معیار ول" کے زمرے میں آتے ہیں۔

بیہ بحث فاصی تفصیل کی متقاضی ہے اور اس میں جانے کی اس وقت تک و قوٹ منجائش نہیں لیکن بیہ ضرور کہنا چاہول گا کہ واقعہ انسانہ میں اس وقت تک و قوٹ پذیر ہوبی نہیں سکتا جب تک وہ ان نام نہاد" غیر ادبی معیار ول"کو تشلیم نہ کرلے ، مزید بیہ کہ ادبی معیار ول کو از خود عیال اصول کے طور پر ثابت کر نا ہوگاور نہ جہال دلیل ، تجربہ ، عمل فطرت انسانی یا خود فطرت سے وی گئی وہال ہر معیار" غیر ادبی معیار" بن جائے گا۔

ہر واقعہ کے پس پشت کوئی نہ کوئی کر دار ہو تا ہے۔ واقعہ کے عمل بذیر ہونے میں حصتہ لینے والا، اسے بیان کرنے والایاد یکھنے، سننے اور بڑھنے والا اور سہ کر دار" غیر ادبی معیار وس"کی جمایت کے بغیر خود کو قائم کر بی نہیں سکتا۔ واقعہ کے سلسلے میں اس پریشانی نے فاروتی کو واستان سے مدولینے پر مجبور کیا ہے۔
واقعہ ہماری آپ کی زندگی کی چیز ہے۔ وہ کر دار کے دوسر سے سر س
پر نہیں ہو تا بلکہ دونول کا وجودا کیک دوسر سے کے بغیر ممکن نہیں اور واقعات کی
گھتونی واستان کے لیے تو ''طر تھاتھاز'' ہوسکتی ہے ، افسانہ کے لیے نہیں ، کیول
کہ افسانہ کے واقعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو قائم کر ہے ، جب کہ
داستان کے 'واقعہ 'کے لیے ایساکر نا قطعاً ضروری نہیں۔

m (#199r)

# تهذيب، ثقافت اور افسانه

تہبند بیسی اپندہونے کے بعد ثقافت کی شکل اختیار کرتی ہیں،
ابتدائی شکلوں سے خاصی بلندہونے کے بعد ثقافت کی شکل اختیار کرتی ہیں،
اپندائی آثاروں کو مکمل طور سے منہدم کے بغیر۔ لیکن چو نکہ ہمارے
یہاں تہذیب و تدن اور ثقافت میں عام طور پر فرق نہیں کیا جاتا اور
انہیں مبادلہ پذیر (interchangable) تصور کیا جاتا ہے اس لیے مختمراً ہی سی

انگریزی میں تہذیب کے لیے لفظ Civilization اور ثقافت کے لیے Culture مرق ہے۔ انگریزی کے یہ الفاظ متبادل نہیں ہیں اگر چہ ان میں مفائرت رات اور دن کی نہیں۔ ہم جب ہڑکایا موہن جوداڑو کا نام لیتے ہیں تو بیشتر صور توں میں ہمارے چیش نظر وہ اوزار ہوتے ہیں جو ان تہذیبوں سے متعلق لوگ استعال کرتے تھے، جانوروں اور چرند ویر ندکا شکار کر کے اپن

بھوک مٹانے کے لیے، وہ غار پیش نظر ہوتے ہی جن میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں

کر کے وہ سر چھپاتے ہے اور وہ مکان، بازار، پانی کی نکای کے راسے اور تالاب
اور برتن وغیرہ ہوتے ہیں جو تہذیب کی ارتقاپذیری کی نشاندہ ی کرتے ہیں۔
بر خلاف اس کے ثقافت جو تہذیب کے عروج کے بعد وجود میں آتی ہے، اپنے
دامن میں ماضی کے عوامل بھی رکھتی ہے اور ترتی یافتہ حال کے نقاضے بھی،
دامن میں ماضی کے عوامل بھی رکھتی ہے اور ترتی یافتہ حال کے نقاضے بھی،
تقص، موسیقی اور اوب بھی، جو اپنی ابتدائی شکلوں سے پوری طرح دامن
کشال نہیں ہوتے۔اس دور میں تبذیب کے Ritualistic عوامل بھی ایک طرح
کشال نہیں ہوتے۔اس دور میں تبذیب کے Ritualistic عوامل بھی ایک طرح
کشال نہیں ہوتے۔اس دور میں تبذیب کے جوز ندگی کی ضرور توں کی شکیل میں کسی
کی غیر ند ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ غیر ند ہی سے مراد فد ہب مخالف نہیں
کی غیر ند ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ غیر ندگی کی ضرور توں کی شکیل میں کسی
نہ کسی حد تک اور ارتقا کی راہ ہیں کسی نہ کسی شکل ہیں معاون ہوتے ہیں۔

دنیا کی ترقی خطِ معکوس نہیں ہے جو آئھ ہے ہشیاروہ مایوس نہیں ہے

ماضی بعید میں جب مختلف تہذیبوں کا ایک دوسرے سے تصادم، جو اتصال ہی کی ایک شکل ہے، عمل میں آتا تھا، تو اسے تاریخ کا نام دیا جاتا تھا۔ دراوڑی اور آرید، اسلامی اور ہندوستانی، عرب اور ایرانی اور انگریزی اور فرانسیسی تہذیبوں کے در میان تصادم (جو اکثر فوج کشی کی شکل اختیار کرتا تھا) تاریخی واقعات ہیں لیکن ان کے اتصال اور شیر وشکر ہونے میں چو نکہ طویل تاریخی واقعات ہیں لیکن ان کے اتصال اور شیر وشکر ہونے میں چو نکہ طویل عرصہ لگتا ہے اس لیے ان کا تجزید تاریخ کے بجائے ساجیات کا موضوع بن جاتا ہے۔ اس اتصال میں دونوں اپنی شناخت کا بچھ نہ کچھ حصۃ کھو کر اور پچھ نیا عاصل کر کے ایک نئی تر تیب قائم کر لیتی ہیں۔

تاہم پچھلے سوہر سول میں کم از کم روابط کی حد تک، دنیااس قدر سکڑ گئی ہے کہ اس عمل میں تصادم کا عضر روز ہروز کم ہو تا جارہا ہے اور اب تہذیبیں کسی بڑے نگراؤ کے بغیر غیر محسوس طور سے شیر وشکر ہور ہی ہیں۔

اس جرمن مفکر سے پوری طرح اتفاق کرنا تو مشکل ہے جس کے خیال میں ثقافت صرف فراغت میں جنم لے سکتی ہے (اس نظریہ کواس نے خیال میں ثقافت صرف فراغت میں جنم لے سکتی ہے (اس نظریہ کا کا کا کا ایک دیا ہے) لیکن یہ تسلیم کرنے سے شاید ہی کسی کوا نگار جو کہ ثقافت یا تہذیب کے اعلیٰ مدارج کی بنیاد اس وقت پڑتی ہے جب انسان کی ساری جسمانی اور روحانی صلاحیت صرف اس کی بنیاد کی ضرور توں کی سکیل میں صرف نہیں ہوتی۔ رقص ، موسیقی اور ادب ایسے ہی ارفع تہذہی اظہار ہیں۔ اس کے یہ معنی ہر گز نہیں کہ تہذیب کی ان اعلیٰ صور توں کا تعلق انسان کی بنیاد کی ضرور توں کا تعلق انسان کی بنیاد کی ضرور توں کا اقتان انسان کی مور توں کا افتار کی صور تیں۔ بنیاد کی ضرور توں کا افتار کی صور تیں۔ بنیاد کی ضرور توں کا فلہار کی صور تیں۔ تھوڑی ہی فراغت اور ایک گوشتہ جمن ضرور جا ہتی ہیں۔

اس مخضری تمہید کے بعد اب اصل موضوع لینی اردوافسانے کے بارے بیں چند باتیں: تحقیقی کاوشوں کے بادھف،اردوافسانہ اور موجودہ صدی کا طلوع کم و بیش ایک ساتھ ہوااور ساری معلوم انسانی تاریخ کے علادہ اسے ورثے میں ملیس طول طویل اور مخضر داستانیں، حکایات، ہزارہا ہرس کا جابرانہ نظام انگر یزجو اس ملک پر ہندوستانی ہاتھوں کی مدد سے حکمرانی کررہے تھے، یرصغیر کی مختلف ند ہی، اسانی اور جغرافیائی و حد تیں جو آئین نوسے ڈرنے اور مطرز کہن پراڑنے کے ساتھ ستعقبل کی جانب بیک وقت خوف وہراس طرز کہن پراڑنے کے ساتھ ساتھ مستعقبل کی جانب بیک وقت خوف وہراس اور امید بھری نظروں سے دکھے رہی تھیں اور دور حال کا ایک ایسا ساج اور لفظ

ساج سے کسی کوچڑ ہو تو ساجی حالت کہد لیجے، جس میں رفاقتیں بھی تھیں اور رقابتیں بھی، جو کچھ مٹ چکا تھا اس کا ملال بھی تھا اور جو تشکیل پذیر تھا اس کا پر شوق انتظار بھی۔

جانے والے کادرو نہیں ثمنا آنے والے کی جاہ بہت ہوتی ہے (جے شکر پر ساد)

تہذیب، ثقافت اور ادب میں ہم آ ہنگ عناصر پر غور کرنے کا ایک طریقہ تووہ ہے جواس کی مختلف اصناف اور خاص طور سے شاعری کے حوالہ سے لکھے جانے والے مضامین اور کتابوں میں برتا جاتا ہے۔ان میں میر ، ، نظیر اکبر آبادی، اقبال اور دوسرے شعر اکے کلام ہے ایسی تظمیں اور ایسے اشعار پیش کر و بے جاتے ہیں جن میں ہندور سم ورواج، عقائد، تہواروں اور مذہبی شخصیتوں کی کھل کر تعریف کی گئی ہواور ہندوشعراکے کلام سے عید ،ماور مضان ،اسلامی مساوات کاذ کراور حمد و نعت وغیر ہ۔ بیہ طریق کار بے حد آسان، مہولت پسندانہ اور مصنوعی ہے۔ پریم چند کے آخری دور کے سارے افسانے پڑھ ڈالیے، نام ک حد تک کم سے کم بچاس فی صدی کردار ایک سے زائد نداہب کے مانے والے ضرور ملیں گے۔ واقعات، کرداروں اور خود مصنّف کی "بداخلتوں" کو بھی شار سیجے توہم آ ہنگی، تہذیب کی ارفع صور توں اور نیک اراد وں کا ایک دفتر کھل جائے گا۔ لیکن بیرا بیب بے عد سطی کوشش ہو گی جس سے نہ توافسانہ کی تقہیم میں مدد ملے گی نہ تہذیب و ثقافت اور اس کے مظاہر (Manifestations) کی تفہیم میں۔

ثقافت اور تهذيبول كااتضال صرف مختلف غداجب اور عقائدكي به

ر ضاور غبت ہم موجودگی کا نام نہیں۔ یہ کام ند ہی افکار میں اشتر اک کے پہلوؤں کے مبلغین زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ ادب اور خاص طور پہاؤوں کے مبلغین زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ ادب اور خاص طور سے افسانوی ادب کادائر وکار بالکل مختلف ہو تاہے۔

ادبی تخلیق، فد ہی، سائنسی اور علمی کاوشوں کے مقابلہ میں ایک طرح
سے خاصی آزاد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ کسی استاد کی
ضرورت نہیں ہوتی اور دوسر ہے یہ ہر اہم نئی تخلیق اپنے ہے قبل کی ساری
معلوم تخلیقات ہے ایک طرح ہے تجاوز اور انحراف (Departure) ضرور کرتی
ہے۔ بر خلاف اس کے فد ہب کے سلسلے میں سر موروگر دانی قابل گردن زدنی
قرار پاتی ہے اور سائنس میں سابقہ اکتسابات کو تسلیم کیے بغیر چارہ
نہیں، کیوں کہ اکثر صور توں میں نتائج مسترد ہوتے ہیں، طریق کار نہیں۔
بر خلاف اس کے ادب میں نتائج کے مقابلہ میں طریق کارکی اہمیت زیادہ ہوتی

ان چند بنیادی معروضات کو آیئے قضایا (Propositions) کی شکل دے دیں۔

۱- نقافت تہذیب کی ارفع ترین شکل ہوتی ہے۔ ۲- تہذیبوں کا تصادم ان کے باہم شیر وشکر ہونے کا پیش خیمہ ہوتا

ج-

" تقافت کی نمو کے لیے ضروری ہے کہ کسی مخصوص علاقہ کی تہذیب میں بنیادی اور لازمی ضرور تول کو پورا کرنے میں ہی اس سے متعلق لوگول کا ساراو قت نہ مسرف ہوجائے۔

ہم- تہذیبوں کے تصادم اور اتصال سے پر وان پڑھنے کی وجہ سے کوئی ثقافت خالص (Pure) نہیں رہ جاتی۔

0- اوب، ثقافت کا ایک ایباجزو ہے، جو ماضی اور خاص طور سے
ماضی قریب کے سرمایہ سے کسی نہ کسی صد تک انجراف ضرور کر تاہے۔
۱- اردوافسانہ کی بنیاد چو نکہ اس دور میں پڑی جب بر صغیر کی مختلف تہذیبی اکائیاں تصادم کے بجائے ایک دوسر ہے کو خوش آ مہ یہ کہنے کے لیے جیشہ سے زیادہ تعمیں اس لیے اس میں اشتراک کے بہلوؤں کو بالادستی روزادل ہی ہے حاصل ہوگئی۔

اب افسانہ بلکہ افسانوی اوب کے بارے میں چند ہاتمیں:

ان تحریروں سے قطع نظر جنہیں افسانوی انداز میں کسی نہ ہی یا نسلی گروہ کی زیر دستی تابت کرنے کے گروہ کی زیر دستی تابت کرنے کے لیے لکھا گیا ہو، اصل افسانوی ادب تہذیب کی اس ارفع صورت کے بغیر وجود میں آئی تہیں سکتا، جس میں مختلف تہذیبوں کے دھارے مدغم نہ ہو گئے ہوں۔

یہ پہلے ہی کہا جاچکا ہے کہ بشمول افسانہ کسی بھی ادبی تخلیق میں مختلف فراہب کے مائے والوں کے در میان صرف نہایت خوشگوار روابط کانام مشتر کہ تہذیب، جو ثقافت کا ایک عضر ہے، نہیں ہے۔ مشتر کہ تہذیب کا اظہار افسانوی ادب میں اس وقت ہوتا ہے جب مختلف عقائد، رسم ورواج اور تہذیبوں اور فکر کے بنیادی پہلوؤں کی تشکیل کا عمل ایک طرح کا سیکولر

(Secular) کردار اپنالیتا ہے۔ سکیولرزم کے سیاسی فوائد و نقصان جو بھی ہوں،
فی الوقت ان سے سروکار نہیں۔اس وقت ولچیسی افسانہ اور افسانوی اوب میں
اس کی کار کردگی ہے۔ مزیدیہ کہ اس وقت چیش نظر جو سیکولرزم ہے اس کا
تعلق نہ کسی سیاسی منشور سے ہے نہ کسی سیاسی پروگرام سے کیوں کہ افسانوی
ادب میں اس کا خمیر اور تانا بانا سیاسی سیکولرزم سے کیفیت میں خاصا مختلف ہوتا

افسانے پر کسی نظریاتی بحث کا یہ محل نہیں لیکن یہ ضرور عرض کرول گاکہ مشتر کہ تہذیب، ثقافت جس کی ارفع ترین شکل ہوتی ہے، کے بغیر افسانہ کا وجود ممکن نہیں اور دواس تصور کا اس حد تک اسیر ہوتا ہے کہ شور زنجیر ہا تک کا احساس نہیں ہوتا کیوں کہ بیا اسیر ی ہوتی ہی نہیں۔ زیادہ سے کہا جا سکتا ہے افسانہ میں اس کی موجود گی اسی طرح تاگزیر ہوتی ہے جس طرح لکھنے کے افسانہ میں اس کی موجود گی اسی طرح تاگزیر ہوتی ہے جس طرح لکھنے کے لیے کا غذ، تلم یااس طرح کی کوئی دوسری چیز۔

افسانہ کا خمیر واقعات ہے جیار ہوتا ہے اور واقعات کرداروں کے افعال اقعال اور تصادم کے توسط ہے امرکانات کی دنیا آباد کر کے اغتبار حاصل کرتے ہیں۔ واقعہ کو اغتبار کی فہ ہی یااخلاقی عقیدہ کی پشت پناہی ہے نہیں بلکہ داخلی ہم آ ہنگی اور خارجی دنیا ہے مطابقت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ خارجی دنیا ہے مطابقت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ خارجی دنیا ہے مطابقت کے معنی ہیں افسانہ ہیں کی مخصوص صور سے حال ہیں واقعہ کا بعیداز قیاس نہ ہونا۔

یہ دونوں ،افسانہ کی الی بنیادیں جو اس میں کسی مخصوص اور متشد د (Morbid) عضر کے داخلہ کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہیں۔ افسانہ کمل طور سے تعقل نہیں لیکن تعقل نے مکمل روگر دائی ہی نہیں۔ تہذیبی عناصر بھی چونکہ اس میں کر دار ، واقعہ اور ان کی پس منظری شکل ہی میں نمو پاتے ہیں اس لیے اس میں کسی قتم کی انتہا پیندی کی جُنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ بر فلاف اس کے داستانوں ، قصوں اور حکایات وغیرہ میں چوں کہ داخلی ہم آ ہنگی اور حدِ امکال کی پایندی ضرور کی نہیں ہوتی اس لیے ذاتی اور نہ ہی عقائد، پند اور نا پیند ، چادو ٹونے اور تو ہمات وغیرہ ان میں بلا روک ٹوک داخل ہو جاتے ہیں۔ان میں وہ مزاج پیدا ہوئی نہیں سکیا جو متعدداور اکثر متفاد تہذیبی عناصر کی صرف ہم موجود گی نہیں بلکہ ان کی کیجائی اور ہم آ ہنگی سے وجود میں عناصر کی صرف ہم موجود گی نہیں بلکہ ان کی کیجائی اور ہم آ ہنگی سے وجود میں عناصر کی صرف ہم موجود گی نہیں بلکہ ان کی کیجائی اور ہم آ ہنگی سے وجود میں عناصر کی صرف ہم موجود گی نہیں بلکہ ان کی کیجائی اور ہم آ ہنگی سے وجود میں آ تا ہے۔

افسانہ میں معراج الدین ٹیلر ہاس ، مسلمان کی حیثیت ہے نہیں بلکہ ورزی کی حیثیت ہے آتا ہے "" جیب میں وام ہوں تو انار کلی ہے گذر نا " میں محلّہ انار کلی کا ذکر یہ ظاہر نہیں ہونے ویتا ہے کہ یہ بہتی مسلمانوں کی ہے یا ہندوں کی، "مر انجام انجا کمپنی۔ کراچی "کے فقرہ ہے ایک لحمہ کے لیے بھی نہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ شہر اب پاکتان میں ہواور نہ یہ کہ جس وقت یہ افسانہ لکھا کیا تھا اس وقت آج کی طرح وہ مسلم اکثریت کا شہر تھا، "سنتا سکھ اور بزوانی کے ورسڈ میں انسانہ لکھا ورسڈ میں انسانہ لکھا جب بزوانی اور سنتا سکھ اور کراتے ہیں کہ وہ ورسڈ کے مقابلے میں رفعت جب بزوانی اور سنتا سکھ یہ باور کراتے ہیں کہ وہ ورسڈ کے مقابلے میں رفعت ذہنی کی زیادہ پر واکر تے ہیں تو ان کے اس دعوے پر اعتبار نہ کرنے کے باوجود ان دونوں ناموں کے مقابلہ میں " رفعت ذہنی "اور اس جملہ کا طنز زیادہ بھر پور وار کرتا ہے۔ اس طرح " کھا کلی "مدورا ہے یہ خیال پیدا نہیں ہو تا کہ رقص کا وار کرتا ہے۔ اس طرح " کھا کلی "مدورا ہے یہ خیال پیدا نہیں ہو تا کہ رقص کا

یہ انداز جنوب ہند کی دین ہے اور جب ''گرم کوٹ '' میں پشیامنی کے گرم جامن کے مطالبے پر شمی اس کے منہ پر زور ہے ایک چپت لگاتی ہے توریشم کی طرح ملائم کیکن گرم انسانی رشتے افسانہ کے کر داروں کے ذریعہ ، جاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو،ول ودماغ پر دیریااڑ جھوڑتے ہیں۔

پریم چند کے دو مشہور افسانوں .....۔ "عیدگاہ" اور "شطر نج کے کھلاڑی" ..... میں ایک بھی غیر مسلم کر دار نہیں۔ ان میں ایک کا پس منظر ایک الی سلطنت کا انتزاع ہے جس پر مسلمان بادشاہ کی ، چاہے وہ برائے نام بی کیول نہ ہو، حکمر اٹی تھی اور دوسرے کاپس منظر ایک ایبا تہوار ہے جو نہ ہی طور پر صرف مسلمانوں تک مختص ہے۔ اس کے باد جو د ان کی اساس کی ایسے واقعہ پر نہیں جس کا نہ میب اسلام یا کسی دینی روایت، خاص طور سے الیکی روایت جو کسی دوسر کی روایت کی نفی کرتی ہو، سے کوئی علاقہ ہو۔ یول تو سارے بی کر دار مسلم ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک اپنی ذاتی صفات اور رویوں کی شکل میں ابھر تاہے، کسی اجتماعی تشخص کی صورت میں نہیں۔

اسی طرح پریم چند کے دودوسرے مشہورافسانوں ۔۔۔۔۔ "کفن "اور "پوس کی رات" ۔۔۔۔۔ یس زمیندار اور شہنا کے علاوہ جو ممکن ہے مسلمان رہے ہوں، گھسو، مادھو، ہلکو، سی اور جبرا افسانہ کی حد تک ہندو ہیں نہ مسلمان رہے ہوں، گھسو، مادھو، ہلکو، سی اور جبرا افسانہ کی حد تک ہندو ہیں نہ مسلمان ۔ ان کے تام بدھو، جمو، رمضانی، رئیسے یا بھورے بھی ہوتے تو کیاافسانہ یا سلمائہ واقعات کی منطق اور نوعیت میں کوئی فرق پڑتا؟ ہر گز نہیں، کیوں کہ ایساواقعہ جوامکانات کی دنیا کی لا محدود بت میں جنم لیتا ہے اور داخلی جواز جس کا سہاراہو تاہے، اپنے کرواروں کی شکل میں کسی تہذیبی نظام کو مسترد کر کے کسی سہاراہو تاہے، اپنے کرواروں کی شکل میں کسی تہذیبی نظام کو مسترد کر کے کسی

دوسرے تہذیبی نظام کی جمایت کا محتاج نہیں ہو تا۔ اسے کسی عقیدے ، پہلے سے طے شدہ کسی نظم کے اور اوپر سے لادے ہوئے کسی نظر بے کی لاگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانہ کا سیکولرزم ان ہی معنول میں سیای سیکولرزم سے مختلف ہو تاہے۔

مندرجہ بالا بحث ہے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ افسانہ کے اپنے مطالبات کچھ ایسے ہیں کہ اس میں مشتر کہ تہذیب اور ثقافت کی اعلیٰ سطح کے مظاہر کی صور تیں ہی جگہ پاتی ہیں۔ کسی قسم کی کھ ملائیت، کسی دوسر کی ثقافت و تہذیب سے نفرت کا اظہار ، افسانہ کے بنیادی مطالبات سے انحراف کیے بغیر ممکن نہیں۔ ظاہر ہے یہ سب پچھ ان افسانوی تخلیقات کے بارے میں کہا جاسکتا ہے جو واقعی افسانے ہیں ، جو اپنے وجود کا جواز رکھتے ہیں اور جنہیں خود کو قائم کرنے کے لیے نہ کسی تہذیبی فوتیت کی جمایت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی دوسر کی ثقافت کو کمتر ہا بت کرنے گی۔

■ ■ (≥1991")

## 'ورانے'

#### ا يك مطالعه

اختشام حسین کے افسانوی مجموعہ "ویرانے" کی تلاش عرصہ سے تھی۔ تقریباً تمیں سال قبل ہے کتاب پڑھی تھی۔ لیکن اب ذہن میں ان افسانوں کا کوئی پر تو تھا، نہ کوئی پلاٹ یاد تھا، نہ کر دار۔ "ویرائے" کے افسانوں کا دوبارہ مطالعہ کر کے یہ بھی چاہتا تھا کہ خود کو کھنگالوں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اس صورت حال کا ذمہ دار کون ہے ؟" ویرائے" کے افسانے دوبارہ افسانے یا میر اشعور جو ظاہر ہے اس دفت اور بھی خام تھا۔ یہ افسانے دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا تو ایک مسرت آمیز جیرت سے دوچار ہوا کہ اس فراموشی کا سبب خاصی بڑی حد تک ایے شعور کی خامی ہی تھا۔

"و برائے "کا پہلا ایڈیش مندوستان پبلشنگ ہاؤی، الد آباد، سے شائع ہوا۔ اس میں پندرہ افسانے شے۔ کتاب کادوسر اللہ یشن چار سال بعد عالبًا مائع ہوا۔ اس میں پندرہ افسانے شے۔ کتاب کادوسر اللہ یشن چار سال بعد عالبًا ۱۹۳۷ کے شروع میں ادار و فروغ اردو، لاہور، سے شائع ہوا۔ اس میں دو

افسانوں اور ایک چار سطری ویپاچہ کووم کااضافہ کر دیا گیا۔ دوسرے ایڈیشن ہیں بقول مصنف کوئی خاص تبدیلی نہیں کی گئی ہے جس کے معنی یہ جیں کہ ممکن ہے کہ بعض مقامات پر لفظی تبدیلیاں روا رکھی گئی ہوں۔ اس سے زیادہ تبدیلیاں کہ بعض مقامات پر افظی تبدیلیاں روا رکھی گئی ہوں۔ اس سے زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہوتیں تو احتشام صاحب ان کی نشاندہی ضرور کرتے۔ اس وقت پہلا کی گئی ہوتیں نظر نہیں ، اس لیے ان ممکنہ معمولی تبدیلیوں کی نشاندہی نہیں کی والحق ہے۔

تنقید نگاری اور افسانہ نگاری کے در میان کشکش مصنف کے ذہن میں بالكل ابتداہی ہے موجود تھی اور آخر میں ہوایہ كہ تنقید نے میدان مارلیا اور احتثام حسین ای کے جورے ۔ انہوں نے انکسارے کام لیتے ہوئے پہلے ایڈیشن کے دیراہے میں لکھاہے" جب اچھے انسانے پڑھنے کو ملتے ہول تو کم ا جھے افسانے لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے زیادہ افسانے نہیں لکھے ہیں "۔ انہوں نے ان افسانوں کی کتابی صورت میں اشاعت کا سبب اینے چھوٹے بھائی افتدار کی اس" غلط فہمی "اور "اندھی محبت "کو قرار دیاہے، جس کے خیال میں " پڑھنے والے میرے ایک ایک لفظ کے لیے بے چین ہیں"۔ لیکن انہیں ہے بھی احساس ہے۔" میں ہر طرح کے مضامین لکھتا تھا۔ ڈراہے اور تظمیں بھی لکھتا تھا۔اس لیے ابیامحسوس ہوا کہ اگر میں افسانے لکھتا چھوڑ دول تودوسری چیزیں مجھے زندہ رکھنے کے لیے بہت ہیں۔ بیاحساس، مجھے ا۔ اندازہ ہو تاہے میرے لیے بہت نقصان دہ ٹابت ہول'

اختشام صاحب کی افسانہ نگاری کا آغاز ۱۹۳۰ء کی گرمیوں میں ہوا، جب دہ ہائی اسکول کاامتحان دے کر نتیج کا انتظار کررہے تھے۔ان پر خودان کے مطابق "نیاز فتحوری کی طرز نگارش کا اثر تھا۔ اس لیے ساری طاقت عبارت آرائی پر صرف ہوتی تھی۔ اور افسانہ ہے جان ہو جاتا تھا"۔ اس وقت کیسے جانے والے افسانوں میں ہے کوئی بھی تخلیق شائع نہیں ہوئی اور اس طرح ان کی با قاعدہ افسانہ نگاری کا آغاز تین سال بعد لینی ۱۹۳۳ء میں ہوا اور غاباً کے ۱۹۳۰ء میں فتم ہوگیا۔ ان چودہ برسول میں انہوں نے کا افسانے کیسے۔ کے ۱۹۳۰ء میں کوئی افسانہ نہیں لکھا۔ گویایہ افسانے دس برسول میں ہی کھے گئے۔ ان میں سے دوافسانے باخوذ ہیں۔ اس طرح طبع دس برسول میں ہی کھے گئے۔ ان میں سے دوافسانے باخوذ ہیں۔ اس طرح طبع زاد افسانہ نگار قرار پانے زاد افسانہ نگار قرار پانے کے لیے یہ تعداد کارہ جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بادجود ان کی ادبی حیثیت سلم ہے۔

کیابیہ محض اتفاق تھا کہ احتثام صاحب نے • ۱۹۳۱ء میں نیاز فتح وری

کے انداز میں دو تین افسانے لکھنے کے بعد انہیں اس قابل بھی نہ سمجھ کہ شائع

کراتے۔ تین سال بعد کے ابتدائی افسانوں کی نثر ، واقعات کی چول سے چول

بٹھانے کے انداز ادر کرداروں کی تشکیل وغیرہ سے یہ اندازہ کرتا مشکل نہیں

کہ اگر • ۱۹۳۱ء کے افسانے بھی وہ اس وقت کے رسائل میں اشاعت کے لیے

ہول مجمجے توشائع ضرور ہو جاتے کیوں کہ وہ عام ادبی مزاج ہے ہم آہنگ یقینار ہے

ہول گے۔ لیکن ان کی اشاعت سے احر از اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت

فضا میں کچھ ایسی لہریں موجود تھیں جنہوں نے دو سال بعد ''انگارے'' اور چھ

سال بعد ترتی پند ادبی تحریک کانام پیااور یہ کہ احتثام صاحب کو ان لہرون کا

مبہم طور پر بی سی ، احساس بھی تھا۔ لیکن احتثام صاحب کو ان لہرون کا

سلاست روی و یکھے کہ جہال انہوں نے نیاز فتح وری اور یلدرم کے اثرات سے اپنادامن بچایا وہیں نہ تو "انگارے" کی روایت کو اپنایانہ افسانوی اوب کی اس سب سے بردی روایت کو جس کی واغ بیل پریم چند نے ڈالی تھی۔ اختشام صاحب کو زبان وبیان پر جو قدرت حاصل تھی اور جس کا ظہار "ویرانے" کے افسانوں میں جگہ جگہ ہواہے، اس کے پیش نظر ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہ تھی کہ وہ پریم چند کے طرز کے افسانے (کفن، پوس کی رات و غیرہ سے قطع نظر) کھتے، خوب صورت منظر نامے تیار کرتے اور افسانوی ادب میں کم سے کم نظر) کھتے، خوب صورت منظر نامے تیار کرتے اور افسانوی ادب میں کم سے کم شاید اس سے مشتق قراریائے۔ شاید اس سے مشتق قراریائے۔ شاید اس سے دائد بھی حاصل کر لیناان کے لیے بچھ ایسا مشکل نہ تھا۔

کین انہوں نے اپنے وقت کی تینوں اہم لہروں سے خود کو الگ رکھااور ایسے افسانے لکھے جو تعداد کے اعتبار سے کم ہونے کے بادجوداد بی معیاروں سے خاصے اہم ہیں اور اس قدر طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان میں سے کم سے کم نصف کی تازگی ہر قرار ہے۔

اختتام صاحب نے "روعمل" کے بعد کے پانچ افسانوں کو ابتدائی افسانہ نگاری کی یادگار قرار دیا ہے اور ان کو مجموعہ میں صرف اس لیے شامل کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے "ذہنی ارتقاکی رفتار کا اندازہ ہو سکے "۔ ان پانچ افسانوں ہے، جن میں سے دو ماخوذ ہیں، بیا اندازہ کرنا و شوار نہیں کہ ان و نول مصنف خواب و خیال اور حقیقت کے در میان جھول رہا تھا۔ ان افسانوں میں تصادم کی نو بت آتے رہ جاتی ہے اور مصنف اس سے دامن بچالیتا ہے۔"رجو نتی "میں سرجو، رجو نتی اور کوشل کے در میان کشکش کے کئی مقام ہے۔"رجو نتی "میں سرجو، رجو نتی اور کوشل کے در میان کشکش کے کئی مقام

ا کیے ضرور آتے ہیں جہاں وہ تصادم کی شکل اختیار کر سکتے ہتھے، لیکن مصنف نے اس سے گریز کیااور افسانے کو دریائے گڑگا کے حوالے کر دیا۔ "کوشل اب بار اور ست رہتا ہے اور گڑگا کی پر ستش صرف اس لیے کر تا ہے کہ رجو نتی اس کی گود میں ہے''۔اسی طرح''ایٹار ''میں نثار اور ہاشم کے در میان محراؤ کی نوبت نہیں آئی۔ نثار، رضیہ اور ہاشم کے در میان سے ہٹ جاتا ہے۔ بیہ بات دوسری ہے کہ ان دونوں کی شادیاں الگ الگ جگہوں پر ہوتی ہیں اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اور نثار "ان کی محبت ہے اپنی در د منداور تاریک زندگی کو روش اور تابناک بنائے ہوئے ہے"۔ ای طرح "بنگامہ ہستی سے وور "میں کپتان فرحت، جمیلہ کی یاد کو سینے سے نگائے ساری زندگی گزار ویتا ہے اور آخر میں جمیلہ کے ایک بیٹے احمد کو اپنی ساری کھیتی باڑی سونپ کر اس کے بھائی طاہر کی تلاش میں روانہ ہو جاتا ہے اور پھر کسی کو پیتہ نہیں چاتا کہ وہ کہاں ہاور یہ کہ اے طاہر ملایا نہیں۔"مقناطیس" میں بھی تنکیب این اس کام کے ڈراے کی ہیروئن"زمرد"کایارٹ اداکرنے والی نور جہال سے محبت کو قربان كرديتا ہے كيوں كه اس كاخيال ہے كه وه زمر دسے محبت كرتا ہے، نور جہال ہے نہیں۔ نور جہال بھی اس میں بے حدولچیس رکھتی ہے اور جب " تنکیب کی عدم موجود گی میں" مقناطیس "کھیلا گیا تؤنور جہاں نے سب سے برایارٹ کیا"۔ ان انسانوں میں مصنف تصادم ہے بیتا ہے، کشکش کو اپنی انتہاؤں تک

ان افسانوں میں مصنف تصادم ہے بچتا ہے، کشکش کو اپنی انہاؤں تک نہیں پہنچا تا ، کر داروں کی تکیل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ان افسانوں کے سارے کر دارا یک طرح کے آدرش داد کا لیادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ بیریم چند کے آخری دور سے قبل کے افسانوں کا اگر ہے۔ ان میں عمل اور حرکت ہے

لیکن جنس ان کے لیے ''طحر ممنوعہ ''کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کردار نیازاور بیدرم کی زبان نہیں استعال کرتے، جنس کو محبت کے لیے سم قاتل بھی نہیں قرار دیتے، لیکن عملا اسے پس پشت ضرور ڈال دیتے ہیں اور کہنی کوئی نہ کوئی اللہ کوئی نہ کوئی اللہ کوئی نہ کوئی اللہ کوئی نہ کوئی اللہ کوئی نہ کوئی ہے ایسا موڑ لے لیتی ہے، جہال جسمانی قربت کی یا تو ضرورت ہی نہیں رہتی یا کوئی مجبوری اس کی راہ میں آجاتی ہے۔ یہ نیاز اور ملدرم کا اثر ہے۔

ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ ان پانچ افسانوں میں جو
"وریائے" کے کم و بیش ۸۲ صفحات کو محیط بیں، مکالمہ کی نوبت کم بی آتی ہے۔
عمل اور خاص طور سے تصادم کے فقد ان نے مکالمہ کے امکانات کم کرویے
بیں۔ یہ کر دار گوشت پوست کے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر ایک طرح
بیں۔ یہ کر دار گوشت پوست کے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر ایک طرح
کی خیالی دنیا ہیں رہے ہیں اور وہ جھوٹی جھوٹی با تیں جو روز مرہ کی زندگی اور اس
کے ممائل سے مل کرایک بڑے گل کی تشکیل کرتی ہیں ان کو پریشان نہیں
کر تیں اور جہال کر دار زندگی کے ممائل سے نہ الجھیں، نہ تکرائیس، جہال
تعمادم سے گریز کیا جائے دہاں مکالمہ کی کیاضر درت ؟

اس کے علاوہ ان افسانوں کے کروار اور واقعات نہ پوری طرح اپنا داخلی جواز پیش کرتے ہیں نہ خارجی۔ لیکن سے بحث بعد بیس آئے گی۔ اختشام صاحب نے آگر ۱۹۳۳ء تک کے ان افسانوں کے بعد افسان نہ لکھے ہوتے تواس مضمون کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔

نیکن اس کے بعد اختشام صاحب نے کم از کم بارہ ایسے افسانے لکھے جن میں سے بیشتر کی نہ صرف ادبی حیثیت ہے بلکہ جو آئ کی افسانہ نگاری سے ایک رشتہ بھی قائم کرتے ہیں۔ سوال ہیہ ہے کہ اس رشتہ کی نوعیت کیا ہے اور بیہ کہ آئے کے افسانے کے تناظر میں ان کے زندورہ جانے کا امکان ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کیوں؟

احتشام حسين لكهية مين:

"میں واقعی حقیقتوں کی اصلیت کا منکر نہیں ہوں، لیکن جان ہوں کہ واخلی حقیقتیں خار بی حقیقتوں کا بھی عکس ہوتی ہیں بھی جیجہ ۔اس طرح واخلی حقیقتیں خار بی حقیقتوں کہ ان کا تعلق خار بی حقیقتوں ہے نہ ظاہر ہو، میرے خیال میں حقیقت نگاری نہیں ہے ۔ حقیقت ایک وجیدہ عمل ہے،اس میرے خیال میں حقیقت نگاری نہیں ہے ۔ حقیقت ایک وجیدہ عمل ہے،اس لیے اسے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ۔ عشق و محبت، معاشی اور سیاس مسائل، عمل اور خیال ایک دوسر ہے میں تقصے ہوئے ہیں ۔ میں نے کہانی لکھتے وقت اس دکشی کا ضرور خیال رکھاجو کہانی کے لیے ضروری ہے، لیکن مید دل کشی مسائل، عمل اور خیال رکھاجو کہانی کے لیے ضروری ہے، لیکن مید دل کشی بیاٹ ہے بیدا ہوتی ہے، بھی انداز بیان ہے اور بھی صرف موضوع کے استخاب ہے ۔ "

یے دیاجہ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۳ء کو لکھا گیا تھ اور مندر جہ بالا اقتباس میں اس بحث کی بازگشت صاف سنائی دیتی ہے جو ترقی پند تح یک کے ہاتھوں پہلے کے ادبی معیاروں کے زیر دز بر بونے کے بعد ایک عرصہ تک کسی نہ کسی طرح جاری رہی ۔ اس دیباچہ میں خارجی حقیقت، انداز بیان اور موضوع بی سے بحث کی گئی ہے، لیکن افسانہ میں دل کشی اگر صرف پلاٹ، انداز بیان یا موضوع سے بیدا ہو سکتی تواجھے اور معمولی افسانہ کے در میان اختیاز قائم کرنا کوئی مسئلہ نہ ہو تا اور اس اختیاز کے حدود متعین کرنے میں کوئی وقت نہ ہو تی۔

اختشام حسین نے اپنے ویباچہ میں افسانہ کوایک اکائی کی طرت اس صورت میں نہیں ویک جس طرح انھوں نے خود اپنے افسانوں، فاص طور سے معالیہ کا بعد کی تخییقات کی نقیر کی۔ ان میں بیشتر افسانے انداز بیان، پاٹ ادر موضوع کی ایک ایک اکی پیش کرتے ہیں، جن میں سے کسی آیک کوافسانہ ک مجموعی ہیئت کو مجروح کی جینے کو بغیر انگ نہیں کیا جاسکتا۔

"ویرائے" کے ان بارہ افسانوں میں" کھنڈر"،" بیزاری"،" مجوریاں"، "حرارت" اور "گورکن" خاص طور ہے قابل ذکر ہیں، لیکن کیوں؟ وہ کون ہے عناصر ہیں جو انھیں مصنف کے دوسرے افسانوں ہے متاز کرتے ہیں۔اس سوال کاجواب دینے کاسب ہے آسان طریقہ تویہ ہے کہ ایجھے افسانہ کے لوازمات بیان کیے جائیں اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زیر بحث افسانہ کے لوازمات بیان کیے جائیں اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زیر بحث افسانہ کا ان معیار دل پر کس طرح پورے اترتے ہیں۔ایک طریقہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ان افسانوں کا تجزیہ کیا جائے۔ ممکن ہے اس تجزیہ میں افسانوی اوب کی جھان پھٹک کے معیار بھی سامنے آ جائیں۔

ان سارے افسانوں کے تجزیے کے لیے توایک دفتر درکار ہوگا، اس لیے آیئان کے صرف ایک افسانے "مجبوریاں" کا تجزیہ کر داروں کی روشن میں کیاجائے۔

گیادین: دیہات کا ایک ایبا باشندہ جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہر میں مزوور بن گیا ہے۔ مختی ہے، محنت مزووری کے دوران موقع ماتا ہے تو دوسری جوان عور تول کو چھیڑ کر گالی سنتا ہے۔ اسے رہمین ساڑی پہن کر بغیر کسی کام کے بیوی کا اوھر اُدھر جاتا ہیند نہیں، پھر بھی وہ لکھیا کو ٹو کئے کی جرائت

نہیں کر تا۔ بیاری کے دوران جب لڑائی خچٹر جانے کے سبب اے اسپتال سے د دا مفت ملنی بند ہو جاتی ہے ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس میں اتنی ہمت تھی نہیں رہ جاتی کہ وہ لکھیا کو رات کے وقت اکیلے جانے پر ٹوک بار وک سکے۔وہ رات کواکیلی جاتی ہے تواس کی آنکھول میں آنسو آ جاتے ہیں۔وہ کتنا کمزور اور بے کارہے کہ عورت کے مطلب کونہ سمجھ سکا۔ وہ لکھیا کے ہاتھ سے غصہ میں دورویے چھین لیتا ہے پھر انھیں کو تھری کے باہر پھینک ویتا ہے۔ وہ ساری رات ان رویوں کو دیکھتار ہتا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے توعز ت اور حالات کی جنگ میں ضرورت جیت جاتی ہے اور وہ رویے اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے۔"ہم لوگ سب کسی نہ کسی بات سے مجبور ہیں۔ کیا کریں"۔ الكهيا: ايك طرح كى خود تمائى كاماة واس ميس ہے۔ منوم لال كى أيكسيس اس ہے کچھ کہتی ہیں ، جے دہ سمجھ تولیتی ہے ، لیکن بظاہر غیر متاثر طریقے ہے آ کے بڑھ جاتی ہے۔اے منوہر لال کی تنہائی پر رحم آتا ہے اور وہ اے کسی قدر مجبور محسوس کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شوہر کے علاج کے لیے روپیہ کہال ہے آ سکتا ہے۔اس کے ول میں بھی منوہر لال کی تنہائی اور افسر دگی کا احساس ترقی كر تاجاتا ہے۔ اے صرف اپنی مجبوری نہيں بلکہ تميادین اور منوہر لال کی مجبوری کا بھی احساس ہے۔ منو ہر لال کے کمرے سے نگنے کے بعد ان مجبور ہول کا حساس اس کی نگاہ میں احساس گناہ کو کم کر دیتا ہے۔ وہ شر مندہ معلوم ہوتی ہے، نہ گھبرائی ہوئی۔ صبح ہونے پر وہ شوہر سے کہتی ہے "ممیا دوانہ لاؤ کے۔ تھیکیدار بابونے کہاہے کہ دو جارون میں کام پر جانا ہو گا۔اچھے نہ ہو کے تو کام کیے چلےگا؟"

منوھ لال: شھیکیدار،جو مکان بنواتا ہے۔ سخت کلامی یا گائی گئے ہے کام
نہیں لیتا بلکہ میٹھے بول ہے لوگوں کو کام پر لگائے رکھتا ہے۔ مز دوری کی ادائیگ
کے معاطے میں بھی صاف ہے اور عام طور پر باقی نہیں لگاتا۔ پہلے پولیس میں
تھاجہال سے رشوت کے جرم میں نکال دیا گیا تھا۔ بیوی کے مرنے کے بعد
دوسری شادی کا خیال بھی نہیں کیا۔ مز دور عور تی ضرورت مند اور مجبور
ہوتی ہیں۔ اس طرح منوبر لال کا کام بھی نہ رکار ہتا۔ لکھیا ہے سب سے زیادہ
پند ہے۔ منوبر لال کی آئیسی اس سے پچھ کہتی رہتی ہیں اور جب سب پچھ
اس طرح کہہ چکتی ہیں کہ ان کی پذیرائی بھی ہو جاتی ہے تو لکھیا اور گیادین کو

ان تینوں کر داروں کے اس تعارف سے افسانہ کا تا نابانا کسی صد تک بنا جاسکتا ہے۔ چالیس سال قبل لکھے جانے والے اس افسانے کو اگر اس دور کے دواسر ہے افسانوں اور افسانوی اوب پر تنقیدی مضابین، بحثوں اور ندا کروں کے پس منظر میں دیکھیں تو اس کی بعض خصوصیات جیرت انگیز طور پر متاثر کرتی بی منظر میں دیکھیں تو اس کی بعض خصوصیات جیرت انگیز طور پر متاثر کرتی بی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان تینوں کر داروں میں کوئی کر دار یک رفایا نائی کردار نہیں۔ خیر وشر ،اان کرداروں کی کمز وریاں اور قوت، حالات کا جبر اور اس سے لڑنے اور اپنے اپ طور پر ان کا حل نکالنے کا طریقہ جر ایک کے دار اس سے لڑنے اور اپنے اپ طور پر ان کا حل نکالنے کا طریقہ جر ایک کے بیاں جدا ہے۔ گیادین تاثری ٹی کر آتا ہے ، دوسر ول کی بیویوں سے نداق کر تا یہ ایکن اپنی بیوی کا بنا سنور نا اسے بہند نہیں۔ اس کے باوجود وہ اسے ٹو کن نہیں اور جب وہ رات گئے روپے لے کر آتی ہے تو گڑ تا ہے ،ناراض ہو تا ہے ،نین ضبح ہوتے ہوتے اس صورت حال کو ایک ناگز پر برائی کے طور پر قبول لیکن ضبح ہوتے ہوتے اس صورت حال کو ایک ناگز پر برائی کے طور پر قبول

کر لیتا ہے۔ لکھیا خود نمائی کی خواہش کے باوجو د کوئی گری پڑی عورت نہیں۔وہ اینے شوہر کی جانب ہے و فانجھی نہیں۔ تو پھر اس رات اسے منوہر لال کے پاس کیا چیز لے جاتی ہے؟ صرف شوہر کی مجبور گ، بیار کی اور حالات؟ ایسا نہیں ہے۔ صرف اینے جسم کی آگ ؟ ایبا بھی نہیں۔ منوہر لال کی تنہائی اور افسر د گی کا احساس؟ یقینایه بھی نہیں۔ بلکہ ان تینول چیزوں نے موسم کی تیمبن ہے مل کر وہ سازش رہی ہے کہ معصیت کارِ تُواب کا جھوم پہن کر منوہر لال کے کمرے میں داخل بھی ہوتی ہے اور مطمئن ، شادال باہر مجھی تکلتی ہے۔اور منوہر لال، کر پلااور نیم چڑھا۔ بولیس کی نو کری ہے رشوت کے الزام میں نکالا گیا، کیکن بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کر تا۔البتہ جسم کے مطالبے کے آگے سر تگول ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مطالبہ کی تنجیل اس کی زندگی کا محور نہیں۔وہ مز دورول کواجرت وفت پر دیتا ہے۔ان سے تختی ہے بیش نہیں آتا۔ الخماير تاؤكر تاہے۔

یہ تینوں گوشت ہوست کے ایسے کروار ہیں، جن میں ہم آپ، بہت سے اپنی صور تیں دکھے کتے ہیں۔ اقرار نہ کریں یہ بات دوسری ہے۔ تینوں کروار کہانی میں اس طرح ہوست ہیں کہ ان میں ہے کسی کو الگ نہیں کیا جسکنا۔ لیکن اگر محض تجزیہ کی خاطران کو افسانوی ڈھانچہ سے الگ کر کے ایک آزاد حیثیت دے دی جائے تو کیایہ ممکن ہے کہ ان میں کسی فتم کی بڑی تبدیلی آزاد حیثیت دے دی جائے تو کیایہ ممکن ہے کہ ان میں کسی فتم کی بڑی تبدیلی کے بغیر ان کے عادات واطوار، رویوں اور جہات کو جوں کا توں رکھ کے افسانہ کی ابتد، ور میان اور انتہا یک گرائی میں کوئی بڑی تبدیلی کی جاسکے جگیا کسی ایک کردار میں تبدیلی کے جاسکے جگیا کسی ایک کردار میں تبدیلی کرنے سے باتی دونوں کرداروں، واقعات کے لئلسل اور

بورے افسانہ میں ہے کر دار اس طرح آنہ بل جائیں گی کہ ان کی ہد ہمینتی ہمیں جیر ان
کردے ؟ افسانہ میں ہے کر دار اس طرح آیک دوسرے سے گھے ہوئے ہیں کہ
کردار میں بھی بنیادی تبدیلی کردی جائے توافسانہ بھر جائے گا۔ اگر
گیادین سرایا نیکی بن جائے، منوہر لال سرایا بدی یا کھیا کواگر خراب عورت
کے روپ میں دکھایا جائے تو کیا افسانہ اپنے اندرونی نظم اور داخلی منطق سے
محروم نہ ہوجائے گا؟

ابنی داخلی منطق میں یہ افسانہ تکمل ہے۔ سارے کر دار ، واقعات ،
کر داروں کاار تقاءاور انجام ایک دوسر ہے میں اس طرت پیوست ہیں کہ کوئی
کسی کے لیے اجنبی نہیں۔ پوری اکائی کو مجروح کیے بغیر کسی کر داریا واقعہ میں
تید ملی ممکن نہیں۔

جر افسانوی تخلیق کو، وہ افسانہ ہو، تاواٹ یا اول، ووسوالوں کا جو اب ضرور دینا پڑتا ہے۔ پہلاسوال میہ ہے کہ کیا وہ اپنے وجود کا داخلی جواز پیش کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں میہ کہ جر کر دار ، ہر داقعہ تخلیق کی داخلی منطق میں اپنی تغییر ، اپنا جواز فراہم کرتا ہے یا نہیں۔ افسانوی اکائی کے ہر جزو کا دوسرے اپنی تغییر ، اپنا جواز فراہم کرتا ہے یا نہیں۔ افسانوی اکائی کے ہر جزو کا دوسرے ن اجزا ہے تعلق ، ہم آ ہنگی ، اور ناگزیر رابط ہی کا دوسر ان ساف و کی اوب پارے ک و اخلی منطق ہے۔ جو بھی افسانوی تخلیق اس معیار پر پور ی ترتی ہے وہ فنی طور پر واخلی منطق ہے۔ جو بھی افسانوی تخلیق اس معیار پر پور ی ترتی ہے وہ فنی طور پر وائل قدر قرار دیے جانے کی مستحق ہے۔

لیکن ادب اور خاص طور پر افسانوی ادب کے پچھ ایسے مطالبات بھی جوتے ہیں جواس کے دائرہ سے باہر کے ہوتے ہیں اور جن کوادب کے '' غیر ادبی معیار وی ''کانام ویاجا تاہے۔او پر کے ہیں اُر اف میں جس دوسرے سوال ک جانب اشارہ کیا گیا تھاوہ ای "غیر ادبی "معیارے متعلق ہے۔ لیکن آخروہ سوال ہے کیا ؟ وہ سوال سے متعلق ہے۔ لیکن آخروہ سوال ہے کہ کیاز ہر نظر افسانوی تخلیق عالم امکان سے متغائر تو نہیں یا ہے کہ اس کی تفی تو نہیں کرتی ۔

ممكن ہے بعض لوگوں نے احتشام حسين كا افسانہ '' مجبوریاں'' نہ پڑھاہو ، لیکن اس کے خدو خال ، کر داروں ، واقعات کے اتار چڑھاؤ، انبیم اور بلاٹ ہے ایک حد تک واقفیت تو ہو ہی گئی ہو گی۔ اب اس د وسرے سوال کی وضاحت کے لیے ایک سوال یو حجھوں؟ کیا بید افسانہ جنت میں ا بنی معنویت بر قرار رکھ سکے گا؟ دہاں کی ٹھنٹری ہوا، دود ھ و شہد کی نہریں اور " کے رابا کے کارے نہ باشد "والی صورت حال میں کیا یہ افسانہ اپنے وجود کا جواز فراہم کر سکے گا؟ منوہر لال تو شاید وہاں موجود ہی نہ ہو اور لکھیا بھی شاید وہاں جگہ نہ یا سکے، ہال گیادین ممکن ہے وہال پہنچ جائے ۔ لیکن صرف اس کی موجود گی ہے افسانہ کیسے ہے گا؟اور جہنم میں ؟ کہانی کے دو کر دار تو غالبًا وہال بہلے ہی ہے موجود ہول گے<u>۔ جلیے</u> تیسر ہے کر دار کو بھی وہیں لے چلیں ، کیکن وہاں ان تینوں کو مکمل شر بنتا ہو گااور مکمل شر کے در میان مشکش اور تصادم ای طرح ممکن نہیں، جس طرح ان کاوجود مکمل نیکی کے در میان ناممکن ہے۔اس کے علاوہ ہر دو صورت میں وہ مطالبات ہی نہ ہوں گے ۔۔۔ معاشی ، ساجی اور جسمانی۔۔۔۔جواس افسانے کاماجر ابنائے ہیں۔

چنانچہ کسی بھی افسانوی تخلیق کو معنویت کا حامل ہونے کے لیے بیہ ضروری ہے کہ عالم امکان ہے اس کارشتہ ہر قرار ہے اور بیہ عالم امکان ہے اس کارشتہ ہر قرار ہے اور بیہ عالم امکان اپنے سارے لوازمات کے ساتھ تخلیق میں اس طرح آئے کہ نہ تخلیق اس ہر خط

تنتيخ پھيرے اور نہ وہ تخليق پر۔

آیے اختشام صاحب کے افسانہ "مجوریال" کی جانب پھر لوٹیں۔ کیا یہ افسانہ مہاراجہ ہے چندیا آخری مغل تاجدار کے زمانے میں لکھا جا سکتا تھا؟ افسانہ مہاراجہ ہے چندیا آخری مغل تاجدار کے زمانے میں لکھا جا سکتا تھا؟ افسانہ کے تانے بانے ،اس کی داشت و پر داخت ، کر دارول ، اور واقعات کے تشکسل اور زیریں لہرول پر ایک نظر ڈالنے ہے ہی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ افسانہ نہ تو ہے چند کے زمانے میں لکھا جا سکتا تھانہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ، کیوں کہ اس زمانے میں نہ گیادین کا وجود ممکن تھانہ لکھیا اور منوہر لال کیا نہ یہ واقعات ممکن سے نہ ان کر دارول کی انفر اویت کا وجود۔ فرد کو انفر اویت توصفی دور نے بخشی ہے۔ پھریہ کہانی بنتی کیے؟

اختشام صاحب کے ایجھے افسانے ، جن کی نشان دہی پہلے ہی کی جا چکی ہے ، آج کی افسانہ نگاری سے متعدد سطحول پر رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پہلی سطح توبیہ ہے کہ انہوں نے افسانہ کی زبان کو غیر ضروری آرائنگی اور تکلفات سے آزاد کیا ، دوسری بیہ کو ان کے ان افسانوں نے افسانہ کو داخلی ہم آ بنگی کے آداب سکھائے اور تیسری بیہ کہ ان افسانوں میں انہوں نے حقیقت ببندی آداب سکھائے اور تیسری بیہ کہ ان افسانوں میں انہوں نے حقیقت ببندی کا فرق واضح ہو گیا۔

بہتر تو یہ ہوتا کہ ان کے چند دوسرے اجھے اور کم اجھے یا کمرور افسانوں کا بھی اسی طرح تجزید کیا جاتا اور ان کے سنہ تخلیق سے یہ بہتہ لگانے کی کوشش کی جاتی کہ ان کے فنی ارتفا کا رخ کیا تفااور اس کے کیا کیا امکانات تھے۔ یقیناً یہ ہوا میں تیر چلانے کی کوشش نہ ہوتی لیکن اس تعارفی

نوحیت کے مضمون میں بیا ممکن نہیں۔

اختشام حسین کے افسانوں کی تعداد بے حد مختصر ہے، لیکن یہ انسانے اس بات کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے افسانہ نگاری ترک نہ کی ہوتی تو وہ اردو افسانہ کو اس سے کم مالا مال نہ کرتے جتنا انہوں نے تنقید کو کیا ہے۔

### اردوافسانه

#### (مسائل اورر جحانات)

افسانہ ایک آزاد صنف تخن ہے لیکن ان پایندیوں سے گھری ہوئی جو اس آزادی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بیپ بندیاں اسے طوا کف الملوکی (Anarchy) سے محفوظ رکھتی ہیں۔

افسانہ آزاد صنف خن یوں ہے کہ اس کا کوئی فارم متعین نہیں ہے،اسے ماضی، حال اور مستقبل، یعنی تینوں زمانوں میں لکھا جا سکتا ہے۔
کوئی واقعہ ، کوئی خیال، خیال کی کوئی ہر اس پر بند نہیں، سکہ بند یا تکسالی ، بھی سجائی، کھر در کی اور حدید ہے کہ خاط زبان تک سے اسے گریز نہیں، تاریخ، جغرافیہ ، ساجیات، نفسیات، سائنس غرض سررے علوم اور ان کا فقد ان، حدید ہے کہ مکمل جہالت تک، اس کی دنیا بن سکتے ہیں۔ ایک بی افسانہ میں زمان و مکان بدل سکتے ہیں۔ پہلے کلا تکس پر بہت زور دیاج تا تھا، اب زندگی میں ش یہ مکان بدل سکتے ہیں۔ پہلے کلا تکس پر بہت زور دیاج تا تھا، اب زندگی میں ش یہ کلا تکس کی نوبت آتی ہی نہیں، کہ ووا یک نہج پر اپنے اختیام کو پہنچ نہیں پاتی کہ

دومری نبج شروع بوجاتی ہے، جس کی وجہ سے کلائمکس دھیرے دھیرے تحبیل بوجاتا ہے اور افسانہ ختم وہاں ہوتا ہے جہاں کلائمکس نام کو نہیں باتی روجاتا۔ افسانہ تاریخ نہیں ، جغرافیہ نہیں ، معاشیات اور نفسیات

نہیں، بذیانی کیفیت اور مرض نہیں، شفا نہیں، دوا نہیں، وعا نہیں لیکن اس کا واسطہ ان سب ہے کیول کہ زندگی جس طرح بنتی ہے، انسان کی فکر جس طرت نمویاتی ہے، چیزول کو دیکھنے کااس کاانداز جس طرح تفکیل پاتا ہے اس طرت نمویاتی ہے، چیزول کو دیکھنے کااس کاانداز جس طرح تفکیل پاتا ہے اس میں ان سب کا حصہ ہوتا ہے، چاہے خودافسانہ اورافسانہ نگار کواس کاعلم نہ ہو۔ میں ان سب کا حصہ ہوتا ہے، چاہے خودافسانہ اورافسانہ نگار کواس کاعلم نہ ہو۔ اور بی جس صنف کواتنی بڑی دنیا مل جائے اسے آزاد ہی

الب جانا جا ہے لیکن میہ آزاد کی اور اس کے اظہار کی دنیااتی بڑی ہے کہ خود افسانہ

۔ اندر تصادم کی صورت بیدا ہو جانا بالکل ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ
واقعات ، موضوعات ، حالات اور کرداور ول کی ایس جھیٹر لگ جائے کہ آگے برد ہے کاراستہ بچھائی شدوے ۔

چور بول اور سڑکول پر سوار ہوں کی کمبی کمبی قطاریں کس نے نبیل دیکھیں۔ چوراہ کے بیچول نے ٹریفک کانسٹبل یا لال، ہری بتیال ان پر کنٹر ول کرتی ہیں۔ افسانے کے لیے ایسا کوئی کانسٹبل نہیں ہوتا کیونکہ اے اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن آزادی کی لائی ہوئی ایک پابندی ضرورہ ہوا اس کی خلاف ورزی کی اورافسانہ ٹھپ ہوا۔ جو ہورہا ہے، جو ہو سکتا ہے، جو ہوا تھاور حدید ہے کہ جو نہیں ہوا تھاسب افسانہ بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے ان کا افسانہ ہیں ہونا ضروری ہے۔ اس ہونے کا بیہ مطلب نہیں کہ افسانہ نگار نے لکھ ویا اور دہ ہو گیا بلکہ پڑھنے وا۔ لے کو بھی معلوم اور محسوس ہونا چا ہے کہ یہ ہوا ہے ویا اور دہ ہو گیا بلکہ پڑھنے وا۔ لے کو بھی معلوم اور محسوس ہونا چا ہے کہ یہ ہوا۔ جو اور وہ ہو گیا بلکہ پڑھنے وا۔ لے کو بھی معلوم اور محسوس ہونا چا ہے کہ یہ ہوا۔

اور ریہ یقین اے افسانہ نگار نہیں بلکہ خود افسانہ دلائے۔اس کے لیے افسانہ کی ایک اپنی و نیا بنانا پڑتی ہے ، کروار میں ایک طرح کا تسلسل بیدا کرنا پڑتا ہے اور تبدیلیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں،لیکن د عیرے د حیرے،غیر محسوس طریقہ ہے اور جب ظاہر ہوتی ہیں تو پڑھنے والے کو حیرت نہیں ہوتی بلکہ احساس ہو تاہے کہ بیہ تو ہو ناہی تھا۔اس سارے کھٹر اگ کویا بندی تو کہا جا سکتا ہے کیکن افسانه کی آزادی ختم کرو بجیے بیہ ساری پابندیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ افسانہ کی اس آزادی کو ختم کرنے کی ایک کو شش تمیں پیتیس سال قبل ہوئی تھی جس کے بتیجہ میں اس نے بدیا بندیاں ختم کر کے دوسرے تشم کی آ زادیاں حاصل کر لی تھیں ، جو دراصل زیادہ سخت پابندیاں ثابت ہو نئیں۔ جو جاہے لکھیے، نہ واقعہ کی ضرورت، نہ ماجراکی، نہ چیزوں کے در میان رہتے تائم كرنے كى اور نہ قارى لينى اسے يڑھنے والے كى۔اس طرح كے افسانے لكھنے والوں کے سات آٹھ سال تو Feedback نہ ملنے کے سبب اس خوش فہی میں گزر گئے کہ ترقی بیند افسانہ کی گھٹیار وایت میں پلا بڑھا قاری یا تو زمان و مکان ے آزاد اس قدر عمرہ افسانوں کو سمجھ اور پسند نہیں کریارہاہے یا جان ہو جھ کر انہیں نظرانداز کررہاہے۔لیکن پھردوبا تیں ہوئیں۔ایک توبیہ کہ اس طرح کے افسانوں کے مجموعے برمصنے والوں کے ہاتھوں کے بجائے جھائے والول کی الماريوں كى زينت ہے رہ گئے اور دوسر كى بڑى بات بيہ ہوئى كه لا يعنيت كى دنيا بنگ ہونے کے سبب الیمی" افسانوی" تحریریں ایک دوسرے کا عکس معلوم ہونے لکیں۔ ٹائی الذکر مسئلہ اور اس کے متعلقات ہی نے زیادہ سخت یا بندیو ل میں اسے جکڑ لیا تھا۔

الفاظ کو ذاتی معنی دے کر استعال کرنے کی مجمی ایک صد بوتی ہے، جب کہ زبان کا با معنی استعال امکانات کی و نیا کی طرح لا محد ود ہے۔ نیک ہے، ایلیٹ نے کہاہ کہ زبان کا کام صرف اظہار نہیں بکہ اظہار کو چھپا نہمی ہے۔ اس بھی 'نے اردوافسانہ کے سات آٹھ سال بھنم کر ڈالے۔ معنی کے بغیر الفاظ کو آخر کتنی بار جو ڈا گھٹایا جا سکتا ہے ؟ جب کہ خارت اور باطن کی د نیا میں چیش آئے والے ، امکانات اور تجر بات لا محدود ہوتے ہیں۔ ظلم ، محبت ، برابر کی اور نفرت و غیر وانسانی تجرب کی شرکت کے بغیر صرف عام الفاظ بیں۔ لیکن جب زندگی کے تجربے کی و نیا مادھو ، منگو کو چوان اور موذیل یا کسی بیس۔ لیکن جب زندگی کے تجربے کی و نیا مادھو ، منگو کو چوان اور موذیل یا کسی بیس۔ لیکن جب زندگی ہے تجربے کی و نیا مادھو ، منگو کو چوان اور موذیل یا کسی بیس۔ لیکن جب زندگی ہے تجربے کی و نیا مادھو ، منگو کو چوان اور موذیل یا کسی وجو د بھر کی ہر کی دیا گاہ جو وہ کے بغیر ممکن نہیں۔ انسان کا وجو و ، فطرت کا وجو د ، نجر کی ہر کی ہر کی ہر کی دیا گاہ جو و۔

چے سات سال کی اس مدت میں افسانہ کی و نیامیں جو پکھ ہوا

اس کے لیے کسی ایک فرور کسی ایک رسالہ یا محض چند افراد کو الزام دینا غلط ہے

کیونکہ اس تبدیلی سے قبل جو افسانہ لکھا جارہا تھا اس میں کوئی تو کمی رہی ہوگی

جس کی وجہ سے نئی نسل کے ایک فاصے بڑے حصہ نے ایک نئی لیک اپنائی۔ کہا

جاتا ہے کہ ترقی پیند افسانہ کے پاس موضوعات فتم ہو چکے تھے۔ آزادی، سومل

چکی تھی۔ نہر و Socialistic pattern of society کو عملی شکل چاہے نہ وے سکے

ہوں ، اصولی اور وستوری طور پر تو ملک نے اسے نسلیم کر ہی لیا تھا۔ جہال

سوشلسٹ حکو متیں تھیں وہاں اٹھل چھل شروع ہو چکی تھی، اور تقسیم ہند اور

نسادات کارونا کوئی کب تک روتا ؟ ان سب میں پکھ نہ پکھ سچائی ضرور تھی،

لیکن ایک بزی حیائی میر تھی تھی کہ ایک خاص قتم کے افسان کی ، جے آپ جا بین توتر فی پینداف نه بھی کہہ لیس، جزیں اتنی مضبوط اور ً ہری ہو <sup>گ</sup>نی تھیں اور تظری صرف ایک جانب و یکننے کی اس قدر مادی ہو چکی تھیں کہ ہاتی ساری و نیا، ساری زندگی، افسانوں کی سرفت میں آتی ہی تہیں تھی۔ افسانہ نگاری کا وہ ر بنوان جس کاذ کر جدیدیا ملامتی افسانے کے تحت کیا جاتا ہے بید اسی وقت ہوا اور اسے نئی نسل نے ہتھوں ہاتھ لیا بھی کیول کہ نوک بیک ورست ہوئے ک باوجوداس وفت پیش کیے جانے والے انسانوں کی دنیا بہت محدود ہو گئ تھی۔ اس افسانہ نے جے ملامتی اور ندھ طور پر تج میری یتن Abstract جی كبرجا تائے خود تو كوئى كار نامدانجام نبيس ديائيكن افساند نگاروں كر با كل نني سل کو، جس چانب اور جس طرح چیز ول، مسامل اور دنیا کو ویکھا چار ماتھی، اس سے مختلف اندازے میں دیجی اسکھایا۔ اس وقت کے نسانہ میں داخل، جس نے بغیر خارت کو د وسمر ول ہے مختلف انداز میں دیجھای نہیں جاسکتا، بالکل ہی یا ہے ہو چکا تھا۔ یہ نئی افسانوی زواس کو پیش منظر میں لے آئی ،اً رچہ اس انتہا تک کہ خارج بالکل نہیں تو بڑی حد تک غائب ہو گیا۔ ایک جن ایک نشر وری نہیں کہ دو ہو ل کیونکہ ان کے در میان عمل اور رو عمل ممکن ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو تا ے کہ ایک جمع ایک ایک ایک ہی رہ جائے۔ جسے یائی کے دوقط ہے س کر ایک تھ و بى رہتے ہیں۔اب بيات دوسرى ہے كد ١٩٦٠ء ك آسياس ك شافسان نگاروں نے صرف دوس سے تضیہ ہے سر وکارر کھااور یہے تضیہ پر کوئی توجہ نہ وی۔ابیا ہوابوں کہ بعض مغربی مفکرین کے افکاریر بیٹاں کور ہنما بنا کرزند کی کو ہے معنی، مسائل کو ثاث باہر اور ترسیل کے عمل کو ناممکن قرار دینے کے ۱۱وہ

افسانہ کو شعری کے بیونوں سے پر کھنے کی کو شش کی گئی۔ اس وقت شعریات صرف ایک تھی، جس سے شاعری ، افسانہ ، ناول اور سارے اصاف ادب کو پر کھا جاتا تھا۔ مشرقی شعریات، سنسکرت شعریات اور مغربی شعریات کوالگ انگ خانوں میں با ننٹنے کا سلسلہ تو تقریباً ہیں ہرس بعد شروع ہوا۔ لیکن میہ غطی افسانہ نگاروں کی نہیں بلکہ اس افسانہ کے نظریہ سازوں اور نقادوں کی تھی۔

یہ" افسانہ" اپنی موت آپ مر نے کے باوجود افسانہ پر افران کی نئی نسل کو پچھ دے ضرور گیا، مثلاً اس نے قائم کردیا کہ افسانہ پر علامت بند نہیں، بھی بھی حقیقت کا ظہار اس کے ذریعہ بہتر طریقہ سے ممکن ہے۔ زبان کے سلیلے میں تازگی بھی بالکل نئے افسانہ نگاروں کو متحکم روایت سے انح اف کی روش ہے ہی حاصل ہوئی۔ یہ بات ۱۹۷۰ء کے آس پاس کی ہے۔ اس وقت بالکل نئے افسانہ نگاروں کی جس نسل نے اپنے وجود کا با قاعدہ احساس دلایا دواب پھل بھول رہی ہے۔ اس کے پاس موضوعات اور واقعہ کی احساس دلایا دواب بھیل بھول رہی ہے۔ اس کے پاس موضوعات اور واقعہ کی اس نے تاریخ ہے کی بھی اور اظہار میں تازگی بھی زیادہ ہے۔ یہ علامتی افسانے کی اس نے افسانے کو ایک بڑی دین ہے۔

افسانوی اوب کی تنقید کے سلسلے میں ایک خیال میہ بھی پیش کیا گیا، اگر چہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی، کہ ذرائع ابلاغ بعنی اخبارات، ریڈیو اور نیلی وژن ہے ہم کو واقعات اسٹ ال رہے ہیں کہ بذات خود کوئی واقعہ اتنا دلچسپ نہیں رہ گیاہے کہ لکھنے کے قابل ہو۔ میہ خیال اس غلط فہی پر مبنی ہے کہ افسانہ میں وہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو ان ذرائع سے ہم کو حاصل ہو تاہے، جب کہ حقیقت ہے کہ واقعہ خارج سے اٹھا کر افسانہ میں رکھا ہی نہیں جاتا بلکہ سلسلہ واقعات، جن بین سے بہت سے افسانہ نگار کے خلق کے جوت ہوت بین، موضوع کی مناسبت سے اس کا حصۃ بغتے ہیں۔ واقعہ کی کی کے نظریہ کو مدسل بنانے کے کہا یہ سی کہ افسانہ کا کام اطلاع فر، ہم کرنا ہے ورچوں کہ ذرائع ابلہ غ کی وجہ سے وہ پہنے ہی مام ہو چی ہوتی ہیں اس لیے ان کا نو کھا پن خشم درائع ابلہ غ کی وجہ سے وہ پہنے ہی مام ہو چی ہوتی ہیں اس لیے ان کا نو کھا پن خشم ہو جاتا ہے اور ہم کو اس طی آ کے واقعہ سے مشااہ ہوں کا جدایہ جان سن کر افسوس تو ہو کا کیسی میں جو پہنے قو ہو کا کیسی میں جو پہنے افسانہ نگار ہم کو بتا تا تھا۔

یہ در ایک است کا کام میمی نیش کیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہواکہ نمی افساتے میں مثلہ اجتاب الباورا ، ایفل نادر یا استوپ کا ذکر سی ایکن اس کی حقید یہ بیس مثلہ الباورا ، ایفل نادر یا استوپ کا ذکر سی ایکن اس کی حقید یہ بیس نیش بیا۔ افسانہ کا مقید یہ بیس نیش ربا کے معتمد یہ بیس نیش ربا کے متعمد یہ بیس نیش ربا کے متعمد یہ بیس نیش میں سے کہ میں استوپ کے کہا گی متمن ہے کہ کی بیت اس سے ان میں ہے کہا بیس کا بیسی کا بیسی کی میں استوب کی خوبی یاف می پر کوئی اثر نمیں بیت معلومات و ایکن کی اس سے افسانہ کی خوبی یاف می پر کوئی اثر نمیں بیت کہا میں استوب کی خوبی یاف می پر کوئی اثر نمیں بیت کہا تھی استوب کے افسانہ میں استوب کی خوبی یاف می پر کوئی اثر نمیں بیت کہا تھی معلومات کے لیے کی قدری کو بیات دیکھنے پڑے تو کیا جا کے خوبی کے افسانہ میں استوب کے خسانہ کا مقاری کے ذخیر کو افاظ میں اضافہ کرتا تھی ہے۔

افسانہ میں خارت (یا باطن) کا دافعہ من و عن بہتی نہیں ہے۔ آتا۔ مثلاً سی یاد لہن سوزی کی بنیاو پر لکھے جانے دالے سی افسانہ میں میہ ہر سر نہیں بنایا جاتا کہ مید دونول کام کیسے انجام یاتے ہیں یا افسانہ میں میہ بھی نہیں ہو تا

كه "نا تھورام ولد ہر جورام ساكن گاؤں تھيا، ضلع جمير پور ، نے ۵ار مارچ ١٩٩٧ء کو جبیر کم لانے کی وجہ ہے اپنی بیوی مساۃ رام کلی کو جلا کر مار ڈالا ۔ریورٹ یولیس نے درن کرلی ہے اور تحقیقات جاری ہے "۔ افساند میں ان دونوں اور ای قشم کے دوسر ہے بلکہ سارے واقعات کو انگنت پبلوؤں ہے ویکھا جا سکتا ہے۔ ساتی حالات، روایات، معاشی حالات، لڑکی اور لڑکے کی اہمیت میں فرق کرنے کی روایت ، مصنف کی نظر دغیر ہ وغیر ہ۔ اس سبب کسی افسانہ کے کسی واقعہ کے بارے میں ہے دعوا کہ ایساواقعتانہوا تھااس کی خوبی کاجواز نہیں قرار یا تا ، اور خرابی کا بھی نہیں۔ مزید ہیہ کہ معاملہ مہیں ختم نہیں ہو تا۔ افسانہ میں صرف واقعه نبیں کر دار بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہی واقعہ کو بنیاد بنا کر دس افسائے کھے جائیں تو یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہوں گے۔افسانہ کا کام اطلاع فراہم کرنانہ بھی تھانہ اب ہے اور نہ واقعات کی کی کا بھی اے سامنا کرنایزا، نہ بھی ہڑے گا۔

فرقہ وارانہ فسردات ہماری زندگی کا جزوبن گئے ہیں۔ان پر بھیاں بھین برسول سے افسانے لکھے جارہے ہیں لیکن افسانے کی حد تک نہ واقعات پر انے ہوئے نہ موضوع۔ حل ہی ہیں فسادات کے افسانوں پر ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا ہر افسانہ واقعہ ، ٹریٹمنٹ (Treatment) مصنف کے نکتہ نظر اور اپنی ہُوٹ کے اعتبار سے ایک دوسر سے سے بالکل مختلف ہے۔ نکتہ نظر اور اپنی ہُوٹ کے اعتبار سے ایک دوسر سے سے بالکل مختلف ہے۔ ایکن ان افسانوں کو پڑھ کر بیہ سوال ضرور بیدا ہو تاہے کہ این فسادات کے خلاف ، جو فرقہ پر سی کا جمیعہ ہیں ، اردوافسانہ ہیں وہ تیکھا پن کیوں نہیں جو ہندی افسانہ ہیں ہے۔ فسادات کے موضوع پر اردوافسانہ آج

بھی گو مگو کا شکار ہے اور چندر پر کاش جیسوال، پنگے بشت، اصغر وجاہت، عبدل بھی ہیں ولی بھی اللہ اور سوئم پر کاش وغیرہ نے جیسی جرائت مندانہ کہانیاں لکھی ہیں ولی اردو میں کیوں نہیں لکھی جارہی ہیں۔ اردوافسانہ نگاروں کے ذبنی تخفظت یا خدشات کیا ہیں جن کی وجہ سے ان کو غلط سمجھے جانے کاڈر لگار ہتا ہے ؟ یہ ایک غور طلب امر ہے۔ غالبًا ٹالٹائے نے کہیں لکھا ہے کہ جھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سینر ان تخلیقات کے ساتھ جو لکھی جاچی ہیں یاش کئی ہوچی ہیں کیا سلوک کرے گالیکن نئی تخلیق پر اس کا کیا اثر ہوگا اس سے ضرور پریش نی ہولی سلط (کوئی بوطیقا، وہ مشرق کی ہویا مغرب کی، جدید ہویا قدیم، کسی تخلیق کے سلط ہیں اس مسئلہ کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتے۔ زندگی کے مسائل سے بے تعلق ہر بوطیقا کواس معذوری کا سامنا کر ناپڑتا ہے)

فرقہ پر تی کے بھی سکہ کی طرح دو اُرخ ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو غذا فراہم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو فرقہ زبر دست اکثریت ہیں ہوگا اگر میت ہیں ہاس کی فرقہ پر تی کااثر زیادہ خطرناک صورت ہیں ظاہر ہوگا اور ہوتا مجھی یہی ہے۔ لیکن فرقہ پر سی یک طرفہ عمل ہر گز نہیں ، قتل و غارت گری تو ہوسکتی ہے۔

یہ ایک در دناک حقیقت ہے کہ اردوبڑی صد تک مسلمانوں اور شہر ول تک سکڑ کے روگئی ہے اور بیہ بھی حقیقت ہے کہ اس سبب اس کے افسانول کی دنیا اور ان میں اٹھائے جانے والے سوالات کی کا گنات بھی خاصی محدود ہوگئی ہے۔ بعض دوسرے وجوہ کی بنا پر قسادات کے موضوع پر کھیے جانے والے افسانول میں دہ کا کے دوسرے کے دوسرے کے موضوع کے سادات کے موضوع پر کھیے جانے والے افسانول میں دہ کا کے بھی نہیں جو ہندی افسانول میں ہے۔ اس کے

اسباب ہے حد سنگین اور پر بیثان کن جیں۔ا قلیت جیاہے جہال بھی ہو، جب وہ ا کثریت کے عمّاب کا نشانہ بنتی ہے (یہ ا قلیت لسانی ہویانہ ہبی) تواییخ آپ میں سکڑ کر رہ جاتی ہے اور بیتیوں اور پھولوں کو بھول کر جڑوں کی تلاش شروع کردیتی ہے جس کا ایک متیجہ میہ ہو تا ہے کہ وہ نہ باہر کی لڑانی لڑیاتی ہے نہ اندر کی۔ نسادات کے موضوع پر پہچلے چند برسوں میں اور خاص طور ہے دسمبر ۱۹۹۲ء کے واقعات کے بعد بہت کچھ عملا کیا جس میں ہے کم از کم ویل پندرہ افسائے قدر اول کے میں تاہم ان میں ہے صرف دو تمن ہی تجانی کی آئجھوں میں آئیجیں ڈالنے کا حوصلہ کر کے جی جب کہ باتی میں دردو کرے کااظہار تو ے،اور نہایت فاکارانہ طریقہ ہے ہے، لیکن زبان کے اس طریق کارہے کام الياكيا ہے جے ايليث نے "جيان مح عمل قرار دياہے۔ان نہايت عمر وافسانون میں سے ایک تو سوئم پر کاش کے " یار ٹیشن "کا تکمید معلوم ہو تا ہے۔ فرقہ یر کتی کے عرون کا کیک تھیجہ میہ بھی ہواہے کہ افسانہ میں وو رجحانات پیش منظر میں آئے ہیں۔ ایک تووی جس کاؤ کراویہ کیا کیا گیا تھکے جیسے الفاظ میں ہندو فرقہ پر تی کے خلاف احتجات اور دوسرا این فرقہ میرسی کے خلاف فاموشی کا عام رونیے ۔ کیلن اس سے ایک بڑا گفتهان میر بھی ہوا ہے کہ دوسرے ساجی مسائل جیسے کر بیشن ،وفتری رفتام کی کوتا ہیاں، حکومت کی کہنی اور کرنی میں فرق ، عور تول میں بیداری کی بہر، زند کی بی دوسرئ تھیاں اور عام آومی کے و کھ درو افسانہ نکار کی بوری توجہ ہے محروم ہو گئے ہیں۔

مضمون کے بالکل ابتدائی حصہ میں افسانہ کے لیے غلط زبان کو بھی جائز قرار دیا گیاتھا۔ یہ بات تھوڑی ہی و ضاحت جاہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ار دو

میں اس وقت دیمی زندگی پر افسانہ نے تقریباً نہیں لکھے جارہے ہیں جب کہ ہندی میں گاؤں کی طرف واپسی کاعمل شر وع ہو چکا ہے۔ لیکن وہ بھی بس دور کا ِ جلوہ ہے۔ارد و میں دور کا بیہ جلوہ مجھی نہیں۔ لیکن غریب، مظلوم، کم پڑھے لکھے اور بالکل ان پڑھ کر دار توار دوافسانے میں بھی برابر آتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے مونہہ ہے ایسی زبان کی امید نہیں کی جاسکتی جس میں اسم، فعل، صفت اور ضمیروغیرہ ٹھیک ٹھیک اسی جگہ ہوں جہاں انہیں ہوتا جا ہیے۔ یہ کردار باتیں کریں ، تو کیا ضروری ہے کہ ان کی زبان ویسی ہی ہو جیسی پڑھے لکھے لو گول کی ہوتی ہے۔ابیا ہونانہ صرف غیر ضروری بلکہ غلط بھی ہو گا کیوں کہ ان کے مونہہ سے پڑھے تکھول کی زبان س کر محسوس ہو گا جیسے کوئی جھوٹ بول ر ہا ہو۔ نہ صرف بیہ بلکہ کر دار کو قائم کرنے والی زبان تک ویسی تہیں تو بہت کڑھی کڑھائی بھی نہیں ہوسکتی۔

پچھے پندرہ برسول میں اردوانسانہ کی زبان میں ایک خوشگوار تبدیلی نمایاں طور پر سامنے آئی ہے اور وہ نکسالی، تشبیہ واستعارہ سے آراستہ و بیراستہ اظہار سے بڑی حد تک آزاد ہو گئی ہے۔ لیکن بعض افسانہ نگار، خاص طور سے وہ جنہوں نے ۱۹۵۰ء تا ۱۹۵۵ء کے آس پاس لکھتا شروع کیا تھا، اب بھی زبان کے "خوبصورت" اظہار سے چیکے ہوئے ہیں۔ ان کے افسانے جنجھوڑتے ہیں، انہیں پڑھتے وقت ذبن میں ایک برقی لہر کے گزر نے کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن اگر ان کی زبان آراستہ پیراستہ نہ ہوتی توان افسانوں کی اثر انگیزی یقینا بڑھ حاتی۔

مجھی اردو کے دبستان دو تھے، دہلی اور لکھنؤ۔ ایک پڑامر کڑ دکن اور

د وسر ۱ لا ہور بھی تھا۔ د کن کو دبستان نہ سہی، نیم دبستان کی حیثیت تو حاصل ہو گئی لیکن لاہور کو جس نے ار دو کو اقبال اور فیض ایسے شاعر دیے نیم دیستان بھی تشکیم نہیں کیا گیا۔اس وقت صورت یہ ہے کہ شالی ہندوستان میں شاید ہی کو کی شهر بلکه قصبه بھی ایباہو جس میں دو حیار شاعر نه مل جائیں۔شاعری اور خاص طور سے غزل کامعاملہ کچھ یوں ہے کہ بحر ،وزن، سیڑوں سال کی روایت اور مخصوص لفظیات کے سہارے ، شاعر خود جاہے غلط زبان استعمال کرے ، لیکن شعر میں اس سلیلے کی تلطی عام طور ہے نہیں ہویاتی۔اس کا ایک سبب یہ بھی ے کہ تجربہ براہ راست شاعری میں آتا نہیں، جیتے جاگتے کر دار بھی اس میں خبیں ہوتے اور کھر دری صورت حال اس میں آتی بھی ہے تو روایت کی سان پر چڑھ کر نرم اور روال ہو جاتی ہے جبکہ افسانہ کو نت نے واقعات اور نت نتی چنو تیوں ہے جو حصایر تا ہے۔ار دو کے نئے افسانہ نگار ، خاص طور ہے وہ جن کا تعلق شالی ہندوستان کے نئے ادبی مر کزوں ہے ہے ، یا وہ جو ممبئی ، مالیگاؤل ، نا گپور وغیرہ سے متعلق ہیں،الی زبان استعمال کررہے ہیں جس پر مقامی رنگ کی چھاپ بھی موجود ہے۔اس پر اعتراض کیاجا تاہے، با قاعدہ تنقید میں کم اور ز بانی طور پر زیادہ، کیکن بڑی بات ہے کہ ان افسانہ نگار ول نے ان اعتراضات پر کان نہیں و ھراہے۔ یہی حال اُن افسانہ نگاروں کا بھی ہے جن کا تعلق پنجابی ھچر سے ہے۔ان افسانہ نگار ول نے زبان کو وسعت دینے کے علاوہ تجربہ کے اظہار کو امتبار بخشنے کا کارنامہ انجام دیاہے۔ بعض لوگ اب بھی میرمانے کے لیے تیار تہیں کہ زندہ زبانیں ڈکشنری کی طرف کم لوٹتی ہیں، ڈکشنری ان سے زیادہ رجوع کرتی ہے۔

بعض افسانہ نگاروں کا یہ خیال درست تبیں کہ اب اردو اوب صرف ادیب پڑھتے ہیں۔ کم سے کم افسانہ کی حد تک تو یہ صورت ہر گز نہیں۔ اس لیے آج افسانہ نگار پڑھنے والول کے فقد ان کا رونا نہیں روسکن ۔ لیکن افسانہ کی و نیا جتنی جیموٹی ہوگی،اسے پڑھنے والے اتنے ہی کم میس کے ،یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تجربہ کی و نیا کی وسعت اور بنگی کا تعلق زبان کے دائرہ اٹراور چین سے بھی ہو تا ہے۔اس بے بعض تخلیق کارول کا یہ وعواکہ اردوکی موت وزندگی ان کامسکلہ نہیں، نلط ہے۔

چند نقادوں نے اردوافسانہ نگاروں کی نئی نسل کے سلسلے ہیں فاصی مایوسی کااظہار کیا ہے جب کہ اس کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ ہر نسل اپنی تخبیق کے سانچے اور تخلیق کو پر کھنے کے بیانے خود بناتی ہے ، اپنی تخبیق بی کے در لیعے ۔ مایوسی کا سبب غالبًا یہ ہے کہ امیمی تنقید خود کو افسانہ کی ہدں ہوئی صورت ہے ہم آ بنگ نہیں کریائی ہے۔

m ( #1991 )

## ' جدیدناول کافن' (اردوناول کے تناظر میں) ایک مطالعہ

کیا اردو کا افسانوی ادب ناول کے دور میں داخل ہو چکا ہے؟ ماضی قریب میں ایک کے بعد ایک گوارا ،ا چھے اور بہت اچھے ناولوں کی اشاعت کو اس صنف ادب کے عروج کا اشاریہ سمجھا جائے تو اس سوال کا جواب صرف اثبات میں دیا جا سکتا ہے۔

نظریاتی تنقید تواجھے ناولوں کے وجود کے بغیر بھی بڑی حد تک ممکن ہے لیکن عملی تنقید اور کسی زبان میں اس کے فن پاروں کی جھان پھٹک کے لیے ظاہر ہے اجھے یا کم سے کم قابل ذکر نمونوں کی موجود گی لازمی ہے۔ ڈاکٹر سید محمد عقبل کی تازہ ترین تصنیف "جدید ناول کا فن (اروو ناول کے تناظر

میں)"بیک وقت ناول کے فن کی تضبیم اور عملی تقید کی شاید پہلی کو حش ہے۔

کتاب کا نام ان لوگول کے نقطہ نظر سے گمر او کن ہو سکتا ہے جو فن کو اظہار سے بیکسر بے تعلق اور آزاد سرگر می سیجھتے ہیں، لیکن ان لوگول کو جو طریق یاوسیانہ اظہار کو اظہار سے غیر متعلق شہیں بلکہ دونول کو مربوط تصور کرتے ہیں اس نام میں نہ بچھ قابل اعتراض نظر آئے گانہ نام کے دونول جھے دو لئے ۔

زیر نظر تصنیف الیی مکتبی کتاب نہیں ہے جس میں ناول کے مختلف عناصر جیسے فن، پلاٹ، ابتدا، انجام، اور کر دار وغیرہ سے الگ الگ عنوانوں کے تخت بحث کی گئی ہو۔ تاہم یہ سارے عناصر زیر بحث آئے ہیں ۔۔۔ نظریاتی طور پر اور نمونوں کی روشن میں بھی۔

ڈاکٹر عقیل نے شاید پہلی بار قاری کی پند و ناپند سے مصنف کے رویوں اوراس کی تخلیق پر مرتب ہونے والے اثر ات سے بحث کی ہے۔ اصولی طور پر توان اثرات کی نشاند ہی کرنا ٹھیک ہے لیکن ار و دو نیا ہیں جہاں اجھے سے اچھاناول صرف چھ سویازیادہ سے زیادہ ایک ہزار کی تعداد میں شائع ہوتا ہے یہ مسئلہ عملی مکتے نظر سے کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بعض قار نین المیہ کے روایتی تصور پر جن ناول پند کرتے ہیں اور بعض ایسے ناولوں کو جو "راوی چین ہی چین "کھتا ہے پر ختم ہوتے ہیں۔ لیکن قار نین کی تعداد اب اس قدر کم ہوگئی ہے کہ اردواد ہ کی و نیا ہیں پاپولر ناول تک قاری کی زد میں نہیں آتے۔ ٹی وی کی مقبولیت سے قبل چند خواتین ناول نگار پڑھنے والوں کے نہیں آتے۔ ٹی وی کی مقبولیت سے قبل چند خواتین ناول نگار پڑھنے والوں کے ایک طبقہ میں مقبول ضرور تھیں لیکن اب یہ صور سے بھی ختم ہوگئی ہے۔ آج

اجھے ناول "پاپولر" ناولوں کے مقابطے میں زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور ظاہر ہے اچھاناول نگار قاری ہے مرعوب نہیں ہو تا۔ اس کے یہاں "زمانہ ہاتونہ سازدتو بازمانہ بساز" کے بجائے "تو بازمانہ ستیز" کے رویہ کو بالادس حاصل ہوتی ہے۔
تعداد اشاعت یا ایڈیشنوں کے معیار کو سامنے رکھ کر پاپولر اور ان ناولوں کی تقسیم جو اس زمرے میں نہیں آتے ، خاصی گر اوکن ہو سکتی ہے۔ ناولوں کی تقسیم جو اس زمرے میں نہیں آتے ، خاصی گر اوکن ہو سکتی ہے۔ اردو کے متعدد اجھے ناول پاپولر ناولوں سے کہیں زیادہ مرتبہ اور زیادہ تعداد میں شائع ہوئے ہیں ، جیسے آگ کا دریا، لندن کی ایک رات ، امر او جان ادا، میں شائع ہوئے ہیں ، جیسے آگ کا دریا، لندن کی ایک رات ، امر او جان ادا، گودان ، میدانِ عمل ، خدا کی بستی ، دوگر زمین اور آئمن وغیرہ جب کہ متعدد یاپولر ناولوں کے Repnut کی نوبت ہی نہیں آتی۔

اقتصاور پاپولر نادلوں کے در میان ایک فرق خاصا نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ ایجھے نادلوں میں ، علاوہ ان کے جن میں جنگ یا وبائی امراض پس منظر یاسلسلۂ واقعات کے طور پر موجو و ہوں ، کر دار عام طور پر مرتے نہیں۔ جب کہ پاپولر نادل ایسے کر دار وں ، یا فراد سے پُر ہوتے ہیں جنھیں نادل نگار مار مار کر زندہ رکھتا ہے۔ ایسے کر دار وبہلا موقع ملتے ہی موت کو لبیک کہتے ہیں۔ اس عار کر زندہ رکھتا ہے۔ ایسے کر دار پہلا موقع ملتے ہی موت کو لبیک کہتے ہیں۔ اس عکت نظر کو کلیہ یا اصول کی شکل دینا مقصود نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسے بایو لر نادلوں کے خالق ہر اس کر دار کو جو ان کے متعین کر دہ حدود سے باہر نکلنے پاپولر نادلوں کے خالق ہر اس کر دار کو جو ان کے متعین کر دہ حدود سے باہر نکلنے کی کو شش کر کے تا ہو سے باہر ہونے لگتا ہے ، مار کر سلاد سے ہیں۔ خراب کی کو شش کر کے تا ہو ہیں کر دار نمو نہیں کر تے ، اینے حدود کو نہیں توڑتے بلکہ اول تو ان کے متعین کر دار نمو نہیں کر تے ، اینے حدود کو نہیں توڑتے بلکہ اول تو ان کے میں تبدیلی داقی تو ان کے متعین کر دار نمو نہیں کر تے ، اینے حدود کو نہیں توڑتے بلکہ اول تو ان کے میں تبدیلی داتی تھاضوں کے میں تبدیلی داتی تھی نہیں ہوتی اور آگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اپنے تھاضوں کے میں تبدیلی داتی تھی نہیں ہوتی اور آگر ہوتی بھی ہے تو اس کے اپنے تھاضوں کے میں تبدیلی داتی تھیں تو تو توں کے اپنے تھاضوں کے میں تبدیلی دورہ کو تبدیل ہوتی نہیں ہوتی اور آگر ہوتی بھی ہوتی تو اس کے اپنے تھاضوں کے میں دورہ کو تو اس کے اپنے تھاضوں کے میں تکل کی دورہ کو تیں دورہ کو تو اس کے اپنے تھاضوں کے دورہ کو تو سے تو توں سے تو توں کی کو تعین کی دورہ کو توں کی دورہ کی دورہ کو توں کی دورہ کو توں کی دورہ کورہ کی تھیں ہوتی دورہ کو توں کی دورہ کی دورہ کورٹر کر دورہ کی دورہ

بجائے مصنف کی ضرورت کے تحت۔

ان دونوں قتم کے ناولوں کے در میان ایک فرق اور بھی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ایک میں واقعات کے بعد دیگرے بس ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے 'دکیوں اور کیے'' سے مصنف کو کوئی سر وکار نہیں ہو تاجب کہ اجھے ناول میں ہر واقعہ ہر کروار ، جن میں معاون کروار بھی شامل ہیں ، ایک دوسر بے سے اس حد تک مر بوط ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسر ہے وجود کا سہار ابنہ آ ہا دوسر سے کے وجود کا سہار ابنہ آ ہا دوراس کے بیچے جوازیا امکان کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔

لیکن ہے بحث شاید زیر نظر تصنیف کے حوالہ سے کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں کیوں کہ ڈاکٹر عقیل کو کرواروں سے کوئی خاص النفات نہیں اور الن کے خیال میں " نئے ناولوں میں اس لیے نہ کردار اہم ہیں نہ ان کی حیثیت مثالی طور پر بنتی ہے۔ وہ کام تو کرتے ہیں لیکن صرف مشین کے پرزوں کی طرح جو واقعات اور ناول کی بچو بیش کو صرف بلندی اور پستی ہیں لے کر چلتے طرح جو واقعات اور ناول کی بچو بیش کو صرف بلندی اور پستی ہیں لے کر چلتے ہیں اور بس ان کا اتنائی کام ہو تا ہے " (صفحہ ۵۸۔۵۹)

عقیل صاحب نے ناولوں میں متحکم کرداروں کی عدم موجودگی کا جواز پچوئیشن کے جبر اور خبت کرداروں کے وجود کے عدم امکان مین تلاش کرتے ہیں۔اس سلسلے میں دوبا تیں قابلِ غور ہیں۔ کوئی پچوئیشن کردار کے بغیر ممکن نہیں، حدید ہے کہ ایسی پچوئیشن بھی جس میں کوئی کردار نہ ہو کیوں کہ وہ کم از کم اے دیکھنے اور اس سے واقف ہونے والے کی شکل میں موجود ہو تاہے اور اگرید بھی تہ ہو توا تھی سے اچھی اور ہری ہے ہری پچوئیشن کا عدم اور وجود ہرا ہر ہے ہے کہ ایسا واقعہ یا حالت جس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو،

معلول کی عدم موجود گی کے سب، کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ مصنف کے خیال میں نظریہ اور آور شول کی موت نے کر دار کی تشکیل کے امکانات ختم کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے کہ خبت اور منفی کر داروں کے در میان مضبوط یا نا قابلِ شکست حدِ فاصل قائم کرنا شاید ممکن نہیں ، کیوں کہ ہر زندہ کر دار میں دونوں عناصر موجود ہوتے ہیں۔ اجھے اور خراب ناولوں کے در میان ایک فرق یہ بھی ہو تا ہے کہ اول الذکر میں کر دار اپنے منفی اور مثبت خصائص کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جب کہ ٹانی الذکر میں ان خصائص کا بوجھ الگ الگ

ایتھ ناولوں میں مختلف کردار اور واقعات ایک وومرے سے ال طرح ہوست ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دومرے سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عصری حبیت سے مملو کردار تاریخ اور اپنے عہد کے جبر میں بہے جانے کے باوجودا پی شخصیت قائم رکھنے کے لیے جدو جہد جاری رکھتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں "آگ کادریا" کے گوتم نیلم رادر "لہو کے پھول" کے راحت رسول کو مثال کے طور پر چیش کیا جاسکتا ہے۔ منظر سلیم کے نادلوں، مثلاً "فلش" اور "آغوش کا "اس نقطہ نظر سے مطالعہ کہ حالات اور واقعات کا جبر بھی قائم ہے اور الن سے لڑنے کے لیے کرداروں کی جدو جہد بھی ، اس کا جبر بھی قائم ہے اور الن سے لڑنے کے لیے کرداروں کی جدو جہد بھی ، اس بحث کے سلسلے میں معاون ہو سکتا ہے۔

باوجود اس کے کہ واقعات، چوکیشن اور کرداروں کو ایک دوسرے کے الگ نہیں کیا جاسکتا، قاشن میں کردار کو فوقیت حاصل ہوتی ہے کیول کہ قاری اور کردار کا نسب نما بڑی حد تک ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھنے، سیجھنے اور

پر کھنے ، روعمل کے اظہار اور انکار واقرار کے اوزار دونوں کے پاس مشترک ہونے کی وجہ سے کر داروں کی دنیا میں قاری کی شرکت اور شمولیت آسان ہوجاتی ہے۔ اس کے معنی میہ نہیں کہ سچو نیشن سے قاری تاثر قبول نہیں کرتا کیکن میہ تاثر قائم ہوتاہے کر داروں ہی کے توسط ہے۔

نو مقبول ذریعہ ابلاغ لیعنی ٹی وی ہے نشر ہونے والے ڈراموں اور سے بیول کے ناول اور اس سے زیادہ قاری پر مرتب ہونے والے اثرات کا تجزیبہ ڈاکٹر تختیل نے نہایت خونی ہے کیا ہے۔ ٹی دی کے سیریلوں کو قاری کے حوالہ ے ایک سہولت حاصل ہوتی ہے اور ایک معذوری، سہولت ہے کہ اس میں ہر لمحہ واقع ہونے والی تبدیلی ہے ناظر کو ہاندھار کھا جا سکتاہے اور معذوری ہے کہ واقعاتی صد تک ذراس بھی کشاکش کی کی ہے پیدا ہوئے والی صورت میں وہ تی وی بند کر سکتاہے۔جب کہ بیہ صورت ناول کے سلسلے میں نہیں ہوتی کیوں کہ اسے بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قاری کے لیے واقعات اور کروارول ک نئ تعبیر و تشریح بھی ممکن ہوتی ہے۔ بر خداف اس کے ٹی وی پر پیش کیے جانے والے واقعات اور کر داروں کے سلسلے میں یہ ممکن ہی نہیں (جبین آسٹن کے "ایما" کی مثال سامنے کی ہے۔ شروع کے ہیں پجیس صفحات میں پچھ بھی ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا جب کہ قاری اس بُل کویار کرلے تو اس کے ليے ناول كا مطالعہ جارى نه ركھنا مشكل ہوجاتا ہے اور" ايثريث" ايسے مشكل نادل کو تو چھوٹے اسکرین پر چیش ہی نہیں کیا جاسکتا۔ یہی حال ناول کے ان جملوں کی ہوتی ہے جو فکر اور تخیل کی ایک پوری دنیا آباد کر دیتے ہیں۔ بالزاک کے اولڈ گوریو کا وہ جملہ جس میں اس نے کیڑوں کی بوسید گی ظاہر کرنے کے

لیے ان کی مثال افلاطول کے لفظ Idea سے دی ہے اور جاندنی بیکم میں ملازمہ کا سے جملہ "اور ان لال جھنڈے والوں نے بھی سمجھ نہیں کیا" کیمرے کو کور چیثم بنانے کے لیے کافی ہیں۔

نی وی کے مختف میر بلول کے Episodes کو ایک دوسرے سے مر بوط رکھنے کی کو شش کے طور پر ایک نہایت مہین تار ضرور موجود رہتا ہے کیکن ان کے لیے بیہ ممکن نہیں ہو تا کہ واقعاتی موڑ اور کرداروں کے خود کو منكشف كرنے ليے امدادي مساله ير وقت صرف كر سكيں كيوں كداؤل توديكھنے والے کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہو تااور دوسرے یہ کہ صرف بصارت اور ساعت کی کلی شرکت اور Mental activity کی تقریباً مکمل عدم شرکت کے سبب سلسلہ واقعات کی کریوں ، امدادی مسالہ اور مضمرات کے اثرات مرتب ہونے ممکن نہیں ہوتے اور سیریل کا پیش کنندہ حابتا بھی یہی ہے کیوں کہ ان سیریلوں میں واقعاتی اور کرواری تضادات اس قدر ہوتے ہیں کہ سب کچھ یاد رہ جائے تو ساری عمارت ہی منبدم ہو جائے۔ایک نفساتی پہلواور بھی ہے۔ اچھے ناول کا مطالعہ ایک سنجیدہ عمل ہے جس کے لیے بوری توجہ ضروری ہے جب کہ چھوٹے يرده يرجو بچھ مور بابو تاہے اس كى حيثيت سستى تفریکے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ان سارے مسائل اور پہلوؤں پر غور کرتے وفت مصنف نے باریک بنی کا ثبوت دیا ہے۔

بیان اور بیانیہ کے سلسلے میں خلط مبحث عام ہے۔ اس سلسلہ میں انگریزی زبان کی اصطلاح Narrative بھی متعدد معنوں میں استعال ہوتی ہے۔ خود ناول کو بھی اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اصل خلط مبحث دوسر ول پر

ہو تاہے۔ایک توبیانیہ اور بیان کے ور میان فرق کے سلسلہ میں اور دوسرے اس عدم احساس کے سبب کہ Narrative میں Descriptive بھی شامل ہو تاہے جس کے سرے ایک جانب سیاٹ بیان ہے مل جاتے ہیں اور دوسر کی جانب اشیا کے خارج کے اظہار یا منظر کشی اور اس کی اوپری سطح کی تنہیم و تعبیر ہے ( فشر تک نے Narrative کو بس وہ گاڑی قرار دیاہے جس پر کہانی سفر کرتی ہے)۔ مصنف نے لفظ اظہاریت کا استعمال غالبًا اس سبب کیا ہے اور اینے اس جملہ میں " يبال ايك باريك نكته اور سجحة ربنا جايي كه بيان كا تعلق صرف بير وني دنيا اور ظاہری شکلوں ہے ہے جب کہ اظہاریت میں بیر ونی دینا کے ساتھ ساتھ ناول نگار اور قن کار ایناوجو د،اس کی اہلیت اور سوجھ بوجھ کے ساتھ اس کی جانب واریاں اور بے تعلقی بھی شامل رہتے ہیں'' اس خیال کی تو ٹیق بھی کر وی ہے۔ مصنف نے اس ضمن میں اپنے نکتہ نظر کی مدلل انداز میں وضاحت کی ہوتی تو بہت ہے نئے گوشے سامنے آتے۔

مکالمہ یوں توبیانیہ میں شال ہو تا ہے لیکن اظہار کی کیفیت کے فرق
کے سبب اور سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے ان کوالگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے
اور ڈاکٹر عقیل نے بہی کیا ہے۔ مصنف کے خیال میں مکالمہ نادل کے بہاؤ میں
رکاوٹ ثابت ہو تا ہے اور وقت اور جگہ بھی زیادہ لیتا ہے۔ ان کا یہ خیال ناول
میں پچو نیشن کے مقابلہ میں کر داروں کے کم تر رول سے ہم آ ہنگ بھی ہے
لیکن اس نکتے نظر سے قطع نظر کر داروں کا جہاں تک تعلق ہے وہ مکالمہ کے
ذریعہ بی خود کو پوری طرح منکشف کرتے ہیں۔ مصنف کا یہ موقف بھی بحث
طلب ہے کہ مکالمہ بیانیہ کے اس جزو کے مقابلہ میں جس کے بیان سے قریب

تر ہونے کے امکانات و سیج ہوتے ہیں ، زیادہ وقت لیتا ہے۔ حقیقت شاہراس کے برعکس ہے۔ مثالیس دونوں قتم کے مکالمول کی پیش کی جاسکتی ہیں لیکن وہ ان کی خوبی اور خامی کی دلیل ہول گ ند کہ مصنف کے نقطہ نظر کی۔ ایک بات اور ، صورت حال اور منظر نامہ کی تبدیلی ، نئے کر دارول کا داخعہ اور کسی کر دار کا پیش منظر میں جانا یا پیش منظر میں آن ، مکالمہ کے ذریعہ جس قدر آسانی سے ممکن ہے ، بیانیہ کے غیر مکالمہ جاتی حضر کے ذریعہ شاید نہیں۔ کرش چندر کے ناول " آکیے ہیں" اور عصمت چنتی ئی کی " میڑھی لیکر "اور" معصومہ" ناول" آکیے ہیں" اور عصمت چنتی ئی کی " میڑھی لیکر "اور" معصومہ" مامنے کی مثالیس ہیں۔ اس سلسلے ہیں نا نہ بر یہ کہن سب ہوگا کہ کر دار قائم تو ہی نیو میا ہے کی مثالیں جی ۔ اس سلسلے ہیں نا نہ بر یہ آئی ہی ہو تا ہے لیکن وہ خود کو سامنے کی مثالیہ کے ذریعہ ذیادہ سہولت سے کریا تاہے۔

صورت حال کی ایک تبدیلی اور متضاد اور ایک دوسرے متساد میں کیفیتوں کو ایک ساتھ جیش کرنے کی جیسی طاقت مکالمہ کو حصل ہوتی ہے مسلسل بیانیہ کے حصہ بیس نہیں آتی۔ ماضی، حال اور مستقبل کو بھی مکالمہ زیادہ چا بکد سی ہے ایک ساتھ سمیٹ بینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن مصنف کی مراد اگر ڈرامائی مکالمول ہے ہے تو ان ہے اختلاف کرنا مشکل ہے۔ اس طرح کے مکالمے اکثر زبان کے اس چنارے کے ای طرح اسیر جوجاتے ہیں جیسے دوسرے درجہ کے شعر ردیف اور قافیہ کے۔ ڈرامائی عضر اکثر مکالمہ کو غیر ضروری طور پر بلند آ ہنگ (Loud) بھی بنادیتا ہے۔

فَشُن اور Fact کی دوئی بھی توجہ طلب ہے۔ یہ دونوں اسکیل کے دوکناروں کی چیزیں نہیں ہیں۔ حقائق آزاد وجود ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کا

ادراک ہمیں حواس خمہ کے ذریعہ ہی ہو تاہے اور وہ بھی وفت ،اس کی نوعیت، سلسلة واقعات مين ان كے تقدم اور تعلل اور اى طرح كى Categories كے حوالے ہے جو اُن میں ایک واقعاتی تر تیب از خود پیدا کر دیتی ہیں۔اد ب میں فكشن كى اہميت كا أيك سبب بير بھى ہے كہ اب مابعد الطبيعات اور عقل محض (Pure reason) از کار رفتہ ہو گئے ہیں جب کہ فکشن میں عقل محض اور حقیقت کی آمیزش سے عملیت کا ایک عضر واخل ہو جانے کے سبب بقول حیات اللہ انساری اس میں حالات کے ادراک اور مسائل سے عہدہ بر آبونے کی صلاحیت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے ناولوں ادر افسانوں میں Fictive اور حقیق عضر کی سیجائی دیکھنی ہو تو انھیں "شہاب کی سر گذشت " کے قتم کی تح روں کے مقابل رکھ کر ویکھیے ، اندازہ ہو جائے گا کہ Fact کی تفہیم میں فکشن اور فکشن کی تفہیم میں Fact کاایک عضر بمیشہ موجود رہتا ہے۔ایک ہی حقیقت کی مختلف تاویلول کو بھی اس سیائی کے ثبوت کے طور پر چیش کیا جاسکتا ے۔ایک طرح سے میہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت بیانیہ ہی ہے خود کو منکشف کرتی ہے۔

وجودیت کی خشت اول توڈھائی ہزار سال قبل ہیر اکلائٹس کے اس مشہور قول سے پرر کھی گئی کہ جس میں انسان کو جملہ اقدار کا پیانہ قرار دیا گیا ہے ( Man is the measure of all values )۔ بعد میں نطشے، قرانسیسی مفکرین، لیمینز کے موثاڈ اور atomism سے ہوتے ہوئے اس کی انتہائی شکل وائی کی موجود ( Etemal now ) کی صورت میں امریکا میں ظاہر ہوئی۔ لیکن ان سارے نکتہ ہائے نظر میں فرد اور اس کے توسط سے متحرک حقیقت کے متنوع سارے نکتہ ہائے نظر میں فرد اور اس کے توسط سے متحرک حقیقت کے متنوع

ادراک کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ناول فرو کے وجو د کے بغیر ممکن نہیں۔( فردینام قبیلہ، نہ ہی یا ثقافتی اکائی اور گر دہ اور ا نفرادی فکر بنام گروہی فکر)۔ فرو کے بہ حیثیت المجمن وجود میں آنے ہے قبل کہانی پاسلسلۂ واقعات کے اعتبار ہے بس داست ول کاوجود ممکن تھا۔ داستانیں اور آج کا ناول اور افسانہ گروہ اور فرد کی فکر کے در میان فرق کی نمایاں مثال ہیں۔ بعد میں صنعتی نظام نے فرد کو مشین اور غیر فرد میں ضرور تبدیل کر دیالیکن ابتداء قبیلہ یا گروہ میں رہنے والے فرو کا بطور اکا ئی وجود صنعتی ترقی ہی کی دین تھا۔ یہی فرد ناول اور افسانے میں کر دار بن جاتا ہے۔ یے انتہا صنعتی ترتی اور مشین کو بالا دستی حاصل ہونے کے متیجہ میں فرد کی فردیت کے تحلیل ہونے کے سب ہی فکشن میں چونیشن کی اہمیت میں اضافہ جو ااور اس نکتہ پر ڈاکٹر عقیل کے اصر ار کااصل سبب یمی ہے۔ وجودیت کے مقبول ترین تصور میں بھی فرد کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ ہر فیصلہ ووخود کرتاہے اور ساج کے بڑھتے ہوئے دیاؤیس ایے وجود کے اقرار کے لیے انکار بی اس کے پاس واحد حربہ رہ جاتا ہے جس کے سبب مثبت اور منفی کر داروں کو تقنیم کرنے والی دیوار بھی منہد م ہونے

ای انکارے بطن سے Nihilism جنم لیتا ہے جس کی ایک شکل" باپ
اور جئے " (Fathers and Sons) کا بزار وف ہے اور دوسری "بیگانہ" کا
مر سال۔ لیکن دلجیپ حقیقت یہ بھی ہے کہ ای انکار اور Nihilism ہے مثبت
رویوں پر ایقان کی صورت بھی بیدا ہوتی ہے اور Solipsism کی بھی جس کی
ایک نے متشد و جدیدیت کی شکل میں بلند ہوئی۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ
ایک نے متشد و جدیدیت کی شکل میں بلند ہوئی۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ
اقدار سے عاری کردار بھی مثبت قدرون کا حوالہ بن سکتے ہیں۔ یہ سارے

مباحث" جدید ناول کافن "میں نظری اور عملی تنقید کی شکل میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ڈاکٹر عقیل نے ان نظریات کے حوالے سے ناولوں کو نہیں بلکہ ناولوں کے حوالہ سے ریہ مسائل پیش کیے ہیں جس کے سبب کہیں کہیں تکرار ے گریز ممکن نہ رہ سکا ۔ ( یہی صورت زیر نظر کتاب میں بھی ہے) مصنف کے اس خیال ہے اتفاق کرنا تو مشکل ہے کہ " ناول کا قاری کی بے حد سنجیدہ فضااور غیر دلچسپ موضوع کو برداشت نہیں کریا تااور محض ملکی پھلکی اور دلچیپ صور تول کاناول سے طلبگار ہو تاہے "کیکن پیے بھی سیجے ہے کہ "اگر ناول نگار صرف اپنی دنیا میں گم ہوجاتا ہے اور ناول کے ور میان اوق فلیفہ، نکتہ یا ابہام کی تہہ در تہہ باتیں لے آتا ہے اور اس طرح قصہ میں دلچیپی کا حصہ د ب جاتا ہے اور ابہام یا علامتوں کی بہتات بیانیہ کاساتھ جھوڑ دیتی ہے تو ناول نگار کا رشتہ قاری ہے کٹ جاتا ہے "۔ڈاکٹر عقیل کو اعتراض" ابہام یا علامتوں کی بہتات" پر نہیں بلکہ ان کے سبب بیانیہ کا ساتھ چھوٹ جانے پر ہے۔ ابہام اور علامتیں افسانوی اوب کے اوزار ہیں ہی نہیں۔ زیادہ ہے زیادہ اس قدر ممکن ہے کہ کہیں گرہ کھلنے کے عمل کو ملتوی کرنے ، تجس جگانے یا کسی کر دار ، پچو نکیشن یا بنیادی فکر کوزیادہ بالمعنی اور مؤثر ڈھنگ ہے منکشف کرنے کے لیے ان سے کام لیا جائے۔ علامت تاول پر بند نہیں لیکن یہاں شاعری کی طرح اس کااستعال چوں کہ بے حد مختصر اور لمحاتی کیفیت کے لیے نہیں ہوتا، اس کے موضوع کی مناسبت ہے وہ پوری صورت حال کااشاریہ بن جاتی ہے۔ ا یک بات اور: علامت فکشن میں کسی لفظ یاتر کیب کے بجائے پیچو نیشن، کر داریا واقعہ کی شکل اختیار کرتی ہے جس کی معنویت زمانی طور سے زیادہ طویل اور مکانی طور سے زیادہ بسیط ہوتی ہے۔

ڈاکٹر عقیل ایک بے حدوسیے المطالعہ نقاد ہیں۔ انگریزی اور غالبًا اس کے ذریعہ یورپ کی متعد دزبانوں کے ادب پران کی گہری نظرہے جس کا واضح اظہار زیر نظر کتاب میں ہواہے۔

ڈاکٹر عقیل نے "لندن کی ایک رات" کو اردو میں نے ناول کا نقطہ آغاز قرار دیتے ہوئے" فرات "اور" فائر ایریا" تک پر سیر حاصل تجرہ کیا ہے۔ عام طور پر "ہم اؤجان اوا" کواروو میں نئے ناول کی خشت اول تسلیم کیا جاتا ہے۔ مصنف کو اس کا احساس شاید بعد میں ہوااور انھوں نے اے بھی سمیٹ لیا لیکن "دوگز زمین" اور "خدا کی بستی "تفصیلی غور و فکر کا موضوع نہ بن سکے اور "لیکن "دوگز زمین" اور "حیائی سنگھ شاطر" کو انھوں نے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اس کا سبب شاید ہے کہ ان ناولوں میں کر دار اور چو کیشن کو در میان ایک زندہ رشتہ ہے اور چو کیشن کر داروں کے ذریعہ ہی قائم ہوتی ہے اور میک ان کو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے در میان ایک زندہ رشتہ ہے اور چو کیشن کر داروں کے ذریعہ ہی قائم ہوتی کے اور منگشف بھی۔ تاہم اس سلیلے میں بھی ان کو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کو نی چی ۔ تاہم اس سلیلے میں بھی ان کو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرنی چاہے تھی۔ لیکن نظر می اور وہ بھی داخلی طور پر،اردو تقید میں ایک نیا مطالعہ کی دنیاہم کا ب ہوتی ہے ،اور وہ بھی داخلی طور پر،اردو تقید میں ایک نیا آئیک ہے جو اپنے اندرو سنچ امکانات سموتے ہوئے ہے۔

زیر نظر مضمون میں "جدید ناول کافن" میں اٹھائے جانے والے صرف چند مباحث پر خوارو فکر صرف چند مباحث پر خوالات کا ظہار کیا گیا ہے۔ سارے مباحث پر غورو فکر کے لیے کہیں طویل مضمون کی ضرورت ہوگی۔ یہ کتاب رواروی میں ، بلکہ روانی کے ساتھ بھی، نہیں پڑھی جاسکتی، کیون کہ ہر ہر قدم پر مصنف کے نکتے نظر سے اتفاق اور اختلاف اور کہیں کہیں مروح طریق بیان سے انحراف رکاوٹ بنتے ہیں۔

مصنف نے فیصلے نہیں سنائے ہیں، لیکن اپنی رائے پر اصر ارسے گریز

بھی نہیں کیاہ اور پوری کتاب پر فکر کاعضر غالب ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی ہیہ بھی ہے۔ سری خوبی ہیں ہے۔

## ے افسانوں کے تجزیے

| قاضى عبدالستار        | بيتل كأتحنثه           | ال  |
|-----------------------|------------------------|-----|
| مجيداتور              | افق اور عمود           | ٦٢  |
| خواجه احمر عباس       | تمن ما کمین ، ایک بخته | _r  |
| سعادت حسن منثو        | نيا قانون              | _1~ |
| نتير مسعود            | مراسله                 | ۵۔  |
| جيلاني بانو           | كھيل كاتماشائي         | _4  |
| به<br>اویندر ناتھ اشک | ميبل لينذ              | _4  |

## يبتل كأ كفنشه

قاضی عبد الستار نے "بیتل کا گفته" شاید ۱۹۹۵ میں ماہنامہ کتاب کے دفتر میں منعقدہ ایک اولی نشست میں سنایا تھا۔ اس وقت اسے سن کر ایک طرح کے خلاء کا احساس ہوا تھا، افسانہ میں نہیں ، ماحول میں ، اور کہائی کے افتقام نے اس حد تک متاثر کیا تھا کہ آخری جملہ ذبین سے بالکل محو ہو گیا تھا۔ اب جو کہائی دوسر ی بلکہ تیسری بار پڑھی تو چند دوسر سے پہلوؤں نے دل ودماغ کو اپنی گرفت میں لیا۔ آسے اس افسانہ کے ساتھ اپنے ذبی سفر میں آپ کو بھی شامل کرلوں۔

اس افسانے کا موضوع کیاہے ؟ خاتمہ زمینداری سے بیدا ہونے والے سابی اور معاشرتی حالات، ایک بساط کا ایکا یک لپیٹ دیا جاتا، شہری زندگی میں پروان چڑھنے والے ایک نوجوان کی دیجی زندگی کے ایک المیہ میں ہمدر دانہ شرکت کی خواہش یا نئی زندگی کے ایک المیہ میں ہمدر دانہ شرکت کی خواہش یا نئی زندگی کے نئے چیلینجوں کا مقابلہ نہ کر سکنے والے ایک فرد

ک د نیاجو، اب "ماتھ پر ہتھیلی کا چھجہ بنائے "وہ نہیں دیکھیاجو زمانہ اے دیکھارہا ہے بلکہ دود کھیا ہے جو دود کھنا جا ہتا ہے؟

زندگی کے میہ سارے پہلواس افسانہ کا موضوع ہیں، لیکن افسانہ نگار نے ماضی کی اس بازگشت کے ساجی اور ذہنی عوامل کو ماضی کی نظروں سے نہیں حال کی نگاہ ہے دیکھاہے۔

پہلا جملہ ہی پڑھنے والے کو احساس دلاتا ہے کہ افسانہ کا زمان و مکان
"لاری" کے دور میں واخل ہو چکا ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ خاصی دور تک
ذھکیلنے کے باوجود "انجن گنگاتا" تک نہیں۔ بیڑی کے ساتھ سگریٹ بھی ہے
، دور در ختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار مجمی کھڑے ہیں لیکن "مضبوط
کھر درے دیہاتی ہاتھ "نے یہ جرات بھی حاصل کرنی ہے کہ شیر وانی کی
چنکیوں ہے۔ اودھ جلی تیلی ایک لے۔

افسانہ کا پہلا پیراگراف بی دہ بساط بچیاد بتاہے جس پر بازی جی ہے۔
"ماضی دحال" آنے سامنے بیٹے ہیں" ماضی "کے بیشتر مہرے ایک ایک کرکے
پٹ چے ہیں، لیکن کشت تنظیم کر لینے کے باوجود دہ سب کے سامنے اپنی ہار
مائے کے لیے تیار نہیں اور ایک آدھ پیدل کی مدد سے شہ سے بچنے کے
لیے" بادشاہ" چھپتا پھر تاہے۔ تاہم آخر چھے بھی تو کہاں؟" چکر دارڈیوڑھی
کی اندھیری جھت کمان کی طرح جھکی ہوئی ہے، نقشین کواڑ کو دیمک چاٹ کی

. وہ جن کا مستقبل ان کے ماضی میں سر تھوں ہو تا ہے ، تاریخ ان کے مکان کی حیبت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اس قکر میں رہتے ہی کہ دیواریں کہیں اتنی کمزور شہ ہو جائیں کہ حجت کا ہو جھ سنجال نہ سکیں اور ان کے سر سابہ سے بھی محروم ہو جائیں۔ لیکن بھسول کے قاضی انعام حسین کسی خوش فہمی میں بتلا نہیں۔ انھیں احساس ہے کہ گیاوقت پھر ہاتھ نہ آئے گا، مکان کی حجب زیادہ دنوں قائم نہ رہے گی کہ دیواریں ہوسیدہ ہو چکی ہی اور آس پاس کے مکان ملبہ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔

آیئے اب قاضی انعام حسین کو افسانہ کی دنیا کے امکانات کی کسوئی پر ير تھيں كيوں كه امكان كو حقيقت كا اعتبار بخشأ افسانه كاسب سے اہم اور مشكل مر حلہ ہو تا ہے۔مصنف کے لیے بیہ بھی ممکن تھاکہ وہ اپنے ہیر و کے لیے قاری کے دل میں ہمدر دی کے سمندر موجز ن کر تااور ان کے زمانہ کے اقدار کا آج کے اقدار سے موازنہ کر کے ماضی کو سنبر ااور حال کو تاریک بنا کر پیش کر دیتا۔ کین اس نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ نوٹ و بیوار پڑھنے سے اٹکار کرنے والوں کی اس حالت پر افسوس ہونے کے باوجود اِس تحریر کے چوکھے ہونے کا اسے احساس بھی ہے۔مصنف جانتا ہے کہ ماضی کے کھنڈرات سے عبرت وبصیرت تو حاصل کی جاسکتی ہے لیکن انہیں پھر سے زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ "ہاں وقت وفت کی بات ہے \_\_\_\_ شاہ جی ٹاہیں توای گھنٹہ .....اب گھوڑے کی دم راستہ دیکھے کے چل"۔ایک ہی جملہ میں دو قضایا لیعنی"وقت وقت کی ہات ہے"اور" راستہ دیکھے کر چل" کی آمیزش ہے مصنف نے ماضی اور حال کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیاہے،ادرافسانہ کاراوی خود کو"میاں کا برادفت تصور کرنے کے باوجود تانکہ پر ایناسفر جاری رکھتاہے جس کارخ مستقبل کی

مصنف کے لیے میہ ممکن تھا کہ وہ قاضی انعام حسین کا بیتل کا گفت فروخت نہ ہونے دیتااور خاتمہ زمینداری کی بحالی گرانٹ، کسی قرض کی وابسی یا کسی اور طریقہ سے ان کی " آبرو" بچالیتا۔ لیکن ایبا کر ناافسانہ کی داخلی منطق کو منھ چڑانا ہو تا۔ مصنف نے اس افسانہ میں واقعات کو کوئی غیر متوقع موڑ دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ افسانہ کا ہر موڑ ، کر داروں کا ہر عمل اور ہر رقیہ افسانہ کی اکائی ہے مربوط اور اس کا لازمی جزوہے۔

اس افسانہ میں کہنے کو تو چھ کردار ہیں۔ میں ، دیہاتی ، قاضی انعام حسین ، ان کی اہلیہ ، تائلہ بان اور شاہ جی ، لیکن اصل کردار صرف ایک ہے ، قاضی انعام حسین آف بھول ، جن کو بنیاد بناکر افسانہ کا تانا بانا بناگیا ہے۔ اس کے باوجود اس افسانہ میں ان کے منصر سے صرف دو جملے اور ایک لفظ ادا ہو تا ہے۔ لیکن دو ہر جگہ موجود ہیں ، اپنی صدائے بازگشت ہے ہوئے۔ ان کی بیوی ہے۔ لیکن دو ہر جگہ موجود ہیں ، اپنی صدائے بازگشت ہے ہوئے۔ ان کی بیوی ماضی کا نوحہ ہیں اور یہ نوحہ ایک آدھ جگہ بین بھی بن جاتا ہے ، شاہ جی و یہی زندگی کی معیشت کی نئی کروٹ ہیں اور تائلہ بان ماضی کو حال سے جوڑ تا ہے اور اس کارخ معتقبل کی طرف ہے۔

قاضی عبدالتارنے اپنائی کے فریم میں جڑی ہوئی جس تصویر کا استخاب کیا ہے وہ شیشہ کے پیچے اپنائی وروغن چاہے کچے دن اور ہر قرار رکھ کے لیکن ہراس دن کے ساتھ جو گذر رہا ہے وہ نے سیاق و سباق سے کٹتی جارہی ہے اور اگلے وس میں ہر سول بعد صرف داستانِ پارینہ کے طور پر زندہ رہے تو رہے اصل زندگی میں ہر گز موجو دنہ ہوگی۔ زندگی کا نسب نما تیزی سے تبدیل ہورہا ہے اور ہر کر دار کوایک ایسے ملک میں جوابھی صرف ترقی پذیر ہے اتن اور ہر کر دار کوایک ایسے ملک میں جوابھی صرف ترقی پذیر ہے اتن اور

الی تبدیلیوں ہے دو چار کرہاہے جتنی اور جیسی پہلے صدیوں مین بھی نہیں ہوتی تھیں۔

کیاان تبدیلیوں کے باوجود یہ افسانہ اپنا حسن اور اثر انگیزی زیادہ دیر تک قائم رکھ سکے گا؟ یہ سوال صرف اس افسانہ کے لیے نہیں بلکہ ہر التھے افسانہ کے حوالے سے پوچھا جاسکتا ہے کہ وقت اور طالات کی کروٹ اسے کشش اور معنویت سے محروم تونہ کردے گی؟

افسانوی اوب جس کی بنیاد بیانید پر قائم ہے اور زمان و مکان جس کی معاونین معاونین معاونین معاونین معاونین معاونین کے سہارے بقاحاصل کر تاہے۔ وقت اور حالات تو بدل جاتے ہیں اور ال کے سہارے بقاحاصل کر تاہے۔ وقت اور حالات تو بدل جاتے ہیں اور ال کے ساتھ مکان بھی لیکن چوں کہ افسانہ مظاہر (Phenomenon) کواپئی گرفت میں لینے کی قدرت رکھتاہے اس لیے زمان و مکان کی تبدیلی کے باوجود وہ اپنے مظاہر کی صورت میں تخلیق میں زندہ رہے ہیں۔ یہ مظاہر کر داروں ،ماحول، واقعات ، ان کے موڑ ، زندگی کے مختلف پہلوؤں اور رُخوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم اچھا افسانہ ان عناصر کے ذریعہ اپنی ایک و نیا تقیر کر تاہے۔ وقت گذر جاتا ہے لیکن یہ و نیا باقی رہتی ہے۔ ہی سبب ہے کہ وہ افسانوی تخلیقات جو زمانہ اور اس کے مؤر مقتار نہیں سیجھیں طاق نسیاں بننے کے لیے زمانہ اور اس کے مؤر اختیار نہیں سیجھیں طاق نسیاں بننے کے لیے دونت کے گذر نے گرد نے کا بھی انتظار نہیں کر تیں۔

"بیتل کا گفتہ" زندہ رہے گاکیوں کہ زندگی کے ایک مخصوص عہد کی کروٹ اس کا گوشت بوست ہے۔ اس کے مظاہر ۔۔۔۔۔ وہ قاضی انعام حسین ہوں، ملبہ بن جانے والی عمار تمیں، کمان کی طرح جھکی ہوئی اند جیری ج

گفن کھائے بد صورت شہتر یا چگاد ژول کے خوف سے بے درو پر دور کھا جانے والا عنسل خانہ — اس کے رگ ویئے میں خون کی مانند روال ہیں۔ ساجی معاشر تی، معاشی اور دومر کی تبدیلیوں کے باوجود کسی بھی اچھی افسانوی تخلیق کے "از کار رفتہ" اور "ب وقت کی راگنی" نہ بننے کا کبی راز ہے اور قاضی عبدالتار کو بیراز معلوم ہے۔

قاضی عبدالتار کا قلم حرکت کر تاہے تو تشبیبیں اور استعارے کا غذ کے دونوں طرف سر جھکائے، ہاتھ با عدھے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ نہ جانے کس وقت کس کی طلبی ہوجائے۔ لیکن اس فسانہ میں انہوں نے خود پر خاصی روک لگائی ہے اور اپنے قلم کی اس طاقت کو زنجیر نہیں بننے دیا ہے۔ اس کے باوجود افسانہ کے آخری دوجملوں کے جواز کے بارے میں اپنی بساط مجر برزاویے سے غور کرنے کے باوجود خود کو مطمئن نہیں کریارہا ہوں۔

یاتو افسانہ کا "میں" قامنی انعام حسین کے منظر نامہ سے رخصت ہوتے ہی خود ہیر دبن جانے کی اپنی خواہش پر قابو نہیں یاسکایا" میں سے کی براوفت ..... "ایسے دوخو بصورت جملوں کے سامنے ہے ہی ہوگیا۔ ان جملوں کا چا بک راوی کی چفے پر نہیں، افسانہ کی چفے پر پڑتا ہے۔ کاش مصفف کو بیہ خوبصورت جملے نہ سوجھے ہوتے۔

(APPA)

## افق اور عمود

"افق اور عمود" کاموضوع کیا ہے؟ وقت مجر دوقت جوماضی، حالی اور مستقبل ہے آزاد ہے یا وہ وقت جس کا حساب ہم برسول، مہینوں، دنوں، گھنٹوں، اور سینڈول ہے رکھتے ہیں یا وہ وقت جس کا ایک مظہر بجین، جوانی اور برهایا ہو تا ہے۔ میرے خیال میں مختلف سطحوں پر وقت کی الگ الگ صور تیں اس افسانہ ہیں امجرتی ہیں اور ان کے (Shades) بھی بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں اور ان کے (Shades) بھی بھی کہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں اور اس کے وہ سرے کو ڈھک لیتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل نے مال معنی تک وہ سرے کو ڈھک لیتے ہیں۔ کہ اس برٹرینڈ رسل نے On Liberty بارے میں کہیں تکھاہے کہ اس کی زبان نے ایسا محور کیا کہ معنی تک ذبین کی رسائی ہی نہ ہوسکی چنانچہ اس سیحف کے لیے مجھے اسے دوبارہ پڑھنا پڑا (الفاظ میرے ہیں)۔ افسانہ یا افسانوی ادب کو اس طرح کی وقت کا سامناد واسباب کی بنا پر کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو وہ تی زبان کا مسئلہ جس کی طرف اشار ورستل نے کیا ہے۔ بعض افسانوں کی زبان اس

قدر شاعرانہ (جے خوبصورت زبان کہاجاتاہ) ہوتی ہے کہ نفسِ مضمون کی طرف ذہن جانے ہی نہیں پاتا۔ گویاز بان جو دسیلہ اظہار ہے خوداظہار کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ افسانہ کی تفہیم میں دوسر کی رکاوٹ اکثر واقعات کے اس تاہر توڑ سلطے سے پیدا ہوتی ہے جس کے سبب "اب کیا ہوگا" ذہن پر اس قدر چھا جاتا ہے کہ اصل موضوع یا نفسِ مضمون غائب ہوجاتا ہے۔ بیشتر قدر چھا جاتا ہے کہ اصل موضوع یا نفسِ مضمون غائب ہوجاتا ہے۔ بیشتر فراب افسانوں میں نہ مصنف رک کرسانس لیتا ہے نہ قاری کوسانس لینے دیتا

--

اس مخترے افسانہ کو پہلی بار پڑھاتو مندر جہ بالا قتم کی وقتوں کا کہیں بھی سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ سے پوجھے تو زبان وبیان کی چند ناہمواریوں نے خیالات کے بہاؤکوروک ہی لگائی۔ واقعات کی رفتار اور تعداد بھی کچھ الی زیاد و نہ تھی کہ نفس مضمون یا موضوع اس میں کہیں عائب ہوجاتا۔ نیکن راوی کا رکشہ والے کی طرف رقبے، ان کے در میان ہونے والے مکالمے اور پھر بوڑھوں کی بستی میں جو پچھ ہوا کسی قدر ایک دوسرے نہیں یا پھر وہ میری گرفت ایسا محسوس ہوا کہ یا تواس میں کوئی مرکزی تارہے نہیں یا پھر وہ میری گرفت بین ایسا محسوس ہوا کہ یا تواس میں کوئی مرکزی تارہے نہیں یا پھر وہ میری گرفت بین ایسا محسوس ہوا کہ یا تواس میں کوئی مرکزی تارہے نہیں یا پھر وہ میری گرفت بین آنے ہے رہ گیا ہے۔ آپ بچھے معاف کریں، میں نے افسانہ کسی قدر بیزاری سے میز پرد کھ دیا۔

اک افسانہ نے اپنی تھوٹی می دنیا کے اندرجو سوالات اٹھائے ہیں ان کی جانب میر اذبین اگلے دن گیا۔ وہ شخص جو پوڑھوں کی بہتی کے ایک باس سے ملاقات کرنے گیا ہے آٹور کشہ ڈرائیور سے عمر میں بڑا ہے۔ یہ تھی پہلی بات جو

ذ بمن میں آئی۔ تو کیا یہ تین نسلول کی کہانی ہے؟ بوڑھول کی بہتی کا باسی جس کا مستقبل ماضی میں و فن ہے، ملا قاتی جو بلیث کر بھی د کھے سکتا ہے اور آگے بھی اور آگے بھی اور آگے بھی اور کشہ ڈرائیور جس کے یاس بلیٹ کر دیکھنے کے لیے شائد بہت تھوڑا ہے لیکن مستقبل خاصا بسیط۔ کی بید اب کر داروں کے عمل اور روہ عمل سے بید ابونے والے احساسات کی کہائی ہے؟

افسانہ دوسری بار پڑھا تو مندر جہ ذیل جملوں نے فور آئی جانب متوجہ کرلیا :

"اس میں بینداور نابیند کا کیاسوال ہے۔ جیسی ساری بستیال ہوتی ہیں ویسی ہی ہے۔ خوبصورت بنگلے۔ کشروہ گلیاں۔ صاف سقری سڑ کیس۔ ایک بڑی کی اور بستی کے در میان خوبصورت ہر کیا ہے۔ اور کیا جا ہے ان بڑھوں کو "؟

خوبصورت ہر الجراپارک۔اور کیا جا ہے ان بڑھوں کو "؟

(آخری جملہ خاص طورے اہم ہے)

يمر چند سطر و العد:

"کیااتی تیزی ہے سفر کر نامناسب ہے؟" چند مزید سطروں کے بعد:-

"کیا آپ بھی وہاں رہنے کے لیے جارہے ہیں؟" دو پیراگر فوں اور چند مکالموں کے بعد:

"بند كرواني پرواز\_ ميں نے ڈانٹ كر كہا"

یہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب آثور کشہ بوڑھوں کی بہتی کی طرف جارہاتھا۔ افسانہ میں نہ کسی کروار کا نام ہے نہ پتا، نہ کسی شہر کا ذکر۔ سوسی آٹور کشہ ڈرائیور اور مسافر کی عمریں بھی نہیں بتائی گئی ہیں لیکن ہے اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ ان دونوں کے سن وسال میں خاصا فرق ہے جس کا اظہار واقعات اور صورت حال کی جانب ان کے ردِ عمل کے ذریعہ ہو تاہے۔

افسانہ کا ایک پہلو وہ ہے جس کا ذکر مندر جہ بالا سطور میں کیا گیا ہے، دوسر ا پہلو جو متوجۃ کرتا ہے وہ رفوگری کی جمایت اور مکمل تبدیلی کی جانب اس فتم کی نا پہندیدگی کا اظہار ہے جس کو فلسفیانہ ولا کل کارل پاپر (Karl کی صحف کے جس کو فلسفیانہ ولا کل کارل پاپر Popper فراہم کیے بیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مصنف کے ذہن میں کارل پاپر کی کتاب یا اس کے خیالات تھے، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ افسانہ کا سب سے زور وار کروار جس سے ملاقات صرف ایک بار ہوتی ہے، بوڑھوں کی بستی میں، کسی بڑے ساجی یا خیالات تے ملاقات صرف ایک بار ہوتی ہے، بوڑھوں کی بستی میں، کسی بڑے ساجی یا خبار اس نے دوٹوک الفاظ میں تو کہیں نہیں کیا ہے لیکن اس کے تجربہ کے ساتی کیا اللہار قاری کی رہنمائی اس طرف کرتے ہیں۔

بوڑھوں کی اس بہتی کے باسیوں نے اپنی ساری زندگی کے تجربات کے بیش نظر سوچاتھا کہ پچھ ایسا کیا جائے کہ ان لوگوں نے زندگی میں جو غلطیاں کی بیں اور Trial and error کا طریقہ کار اپنانے کے سبب انہیں جن ناکامیوں کا سامنا کر ناپڑا ہے نئی نسل کو ان سے دوچار نہ ہو ناپڑے تو دہ زبر دست ترتی کرے گی اور اے عمر کا ایک بڑا صد کا میا بیوں سے ہم کنار ہو کر گذارنے کا موقع مل سکے گا۔ ان کا تجربہ کامیاب بھی رہائیکن اس کی بہت بڑی قیمت نئی نسل کو چکا ناپڑی ۔ ابھی وہ نسل جو ان ہوئی ہی تھی کہ اس کے کے بال سفید اور نسل کو چکا ناپڑی۔ ابھی وہ نسل جو ان ہوئی ہی تھی کہ اس کے کے بال سفید اور

آ تکھیں زرد ہو گئیں اور چہرہ پر جھریاں پڑ گئیں" اور وہ بوڑھی نسل اپنی زندگ کے ایک جنون خیز عہد ہے کٹ گئی جے جوائی کہتے ہیں"

اقسانہ میں اس جملہ کے فور أبعد کمرہ کے اندر کا منظر بیش کیا گیا ہے جہال ٹیلی وژن پر کر کٹ کا میں ہورہا ہے جے وہ بوڑھاد کچیں ہے دیکھ رہا ہے۔ تقابل و تضاد کا میہ پہلو خوبصورت ہے۔ ایک نسل جے بچین ہی میں بوڑھوں کی ی با تیں کرنا سکھادیا گیاہے، جوان ہونے سے قبل بوڑھی ہو گئی اور عمرے اس میش قیمت صدیب جس میں انسان Explore کرتا ہے، ٹاکامیول ہے مایوس نہیں ہو تااور آگے اور صرف آگے دیکھتا ہے، محروم رہ گئی۔ برخلاف اس کے وہ نسل جوزندگی کے Fag-end تک سارے مراحل طے کر کے پینچی ہے آج بھی کر کٹ کے کھیل ہے ،جوجوانو ل کا کھیل ہے ، دلچیسی لے ربی ہے۔ مجید انورئے اینے خیالات کو کلیہ کی شکل نہ دے کر افسانے کو خراب ہونے سے بچالیا ہے ورنہ انہیں براہ راست نہ سہی بالواسطہ طور پر ہی اس جانب کم ہے کم اشارہ تو کرتا ہی پڑتا کہ رفوگری ہے کام کس حد تک چل سکتا ہے اور کیا الیں بھی کوئی منزل ہو گی جہاں اس ہے کام نہ چل سکے گااور نتی یو شاک خرید نا ہی پڑے گی۔ بیہ آئین تو ہے ڈرنے اور طرز کہن پر اڑنے کی بات نہیں بلکہ تار تارلیاس کو ثابت وسالم لباس کاانتیار بخشنے کاسوال ہے۔

اب کچھ اس افسانہ کی زبان کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے افسانہ کی زبان سے متعلق چند ہاتیں۔ ہمارے میں ایک عرصہ تک الحجمی پہلے افسانہ کی زبان سے متعلق چند ہاتیں۔ ہمارے یہاں ایک عرصہ تک الحجمی زبان کے معنی شاعر انہ زبان سمجھے جاتے رہے ہیں، ایسی زبان جس میں تشبہیں اور استعارے منکے ہوں، خوبصورت منظر نامے ہوں اور کہیں کہیں قافیہ کا التزام بھی ہو تو کیاخوب۔ اک رنگ کے مضمون کوسورنگ سے باندھنے کے شوق نے ، جو زبان پر ایک مخصوص قتم کی قدرت کی دین ہے ، جہال نظم کے ارتقا کو زبر دست نقصان پہنچایا وہاں افسانہ کو بھی خاصے بڑے عرصہ تک یا بہ ز نجیر رکھا۔ پیچیلی نسل تک متعدد افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں سیکڑوں مقامات پر نفس مضمون کو زبان کے چنخارے پر قربان کر دیا۔ لیکن جب افسانہ نے مر وّجہ شعریات کے سامنے سپر ڈالنے سے انکار کیا تو بچائے اس کے کہ تنقیدی معیار کواچھے افسانوں ہے ہم آ ہنگ کرنے کی کو شش کی جاتی، انسانہ کو اُن معیاروں کے چو کھٹے میں کینے کی کو شش کی گئی جواس کے لیے و ضع ہی نہیں ہوئے تھے۔ان کوششوں کا ایک متیجہ یہ ہوا کہ افسانہ نگاروں کی ایک نسل نے شاعری کے اوز اروں میں بناہ و هوندهی اور بید دعواشد ومدسے کیا جانے لگا کہ افساند شاعری کے قریب آرہاہ۔ایا نہیں کہ تشبیہ واستعارہ اور مرصع زبان افسانہ پر بند ہیں۔ کہنا صرف بیہ ہے کہ ان کا استعمال افسانہ کی ضرورت کا پابند ہے، افسانہ ان کایا بند نہیں۔

لیکن پیچیلے آٹھ وی برسول میں جو نسل افسانہ گاری کے میدان میں داخل ہوئی ہے اس نے اس سحر کو توڑا ہے اور وہ اس دعوے ہی مرعوب نہیں مرعوب نہیں ہے کہ بیانیہ پر انحصار کے سبب افسانہ شاعری کے مقابلہ میں دوسرے درجہ کی صنف بخن ہے۔ مجید انور افسانہ نگاروں کی اسی کھیپ سے تعلق رکھتے ہیں۔

زیرِ نظرانسانہ کی زبان میں سادگی کاحسن ہے جس میں ترسیل کے لیے ۲۳۱ جیجیدہ طرز اظہار کاسہارا نہیں لیا گیا ہے۔ عام طور پر زبان صاف ہے اور جہال بعض جملے ہے حد وھار دار ہیں وہیں بعض دوسر ئے مجہول اور ڈھلے ڈھالے۔ پہلے چند ڈھلے ڈھالے جہلوں کی نشاند ہی کر دی جائے۔ پہلے چند ڈھلے ڈھالے جہلوں کی نشاند ہی کر دی جائے۔ "تو جناب مجھ کو خالی رکشہ لے کر آن پڑے گا"

يبال" تو" كاستعال مصنف جوبات كبناحيا بهناس كي شدست كو كم

کردیتاہے۔

چند دوسر ہے۔ جمنے جو مصنف کی توجہ کے مختاج ہیں مندر جہ ذیل ہیں: ا۔ "احجھا ہے یہ لوگ یہاں سکون سے رہتے ہیں آپ تیز ر فآری کو بہند کرتے ہیں۔شایر نہیں"

ا۔ "كيونكه بية تحريك نئ آنے والى نسل كے ليے بے حد مفيد ثابت ہوگی"

س۔ ''وہ پچھ و ہر خاموش سے ٹی۔وی کے اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں میدان میں کھیل جاری تھا اور فاسٹ بالرکی تیز گیند نے و کٹیں اڑادی تھیں''

سم۔ "وہ بچے جن کا ذہن تنلی کے پروں جیسانرم ونازک اور پھولوں کی طرح فنگفتہ تھا، زندگی کے بھیانک اور مکروہ چبرہ کو دکھے کر حجلس گیا۔۔۔۔لیکن جب وہ جوان ہوئے تب ہی ان کے بال سفید ہوگئے"

پند ڈھلے ڈھالے جملوں کی نشاندہی کرنے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ زیر نظر افسانہ میں ان کی بہتات ہے۔ افق اور عمود میں چند ہے حد چست اور

معنى خير جملے بھى ملتے ہیں۔ مثلاً اس مكالمہ پر توجہ و يجيے:

".... اگر آپ کو حادثہ کا خوف ہے تو میں کہوں گا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے میں اس رکشا کو اچھی طرح کنٹرول کر سکتا ہوں اور آپ کو قبل از وقت منزل تک پہنچا سکتا ہوں"

"…. کوئی ضرورت نہیں "میں نے ترشی سے کہا" قبل ازوفت مجھ کو منزل تک نہیں پہنچنا ہے۔ سمجھے"

افسانہ کے پہلے ہی پیراگراف میں راوی نے جواس کر دار کی شکل میں موجود ہے جس کے جاروں طرف کہانی گھومتی ہے ''منزل'کاذکر کیا ہے۔ متعلقہ جملہ حسب ذیل ہے۔

"....ای لیے اکثر آٹورکشا ہے اتر نے کے بعد ول بی ول میں ڈار سُیور کا شکر یہ اوا کر تا ہوں کہ وہ منزل تک صحیح سلامت لے آیا" یہاں خودراوی نے لفظ" منزل کا معنوں میں کیا ہے جن معنوں میں میں کیا ہے جن معنوں میں یہ لفظ بعد میں آٹورکشاڈرا سُیور کے جملہ میں آیا ہے لیکن اس جگہ راوی اس کے بہ لفظ بعد میں آٹورکشاڈرا سُیور کے جملہ میں آیا ہے لیکن اس جگہ راوی اس کے بے حد گہر ہے جمکہ باکل دوسر ہے معنی لیتا ہے۔ زبان کا ایسا خلاقاند استعمال بیا تیہ کے امکانات کی ایک چھوٹی می مثال ہے۔ تاہم اگر ان کے اس افساند کی زبان ڈرا اور سُخی ہوئی ہوئی ہوتی تو یہی جسے بوری فضا ہے کہیں زیادہ ہم آہنگ اور نوکدار معموم ہوتے۔

ایسے افسانوں میں جن میں راوی خود بھی کہانی کا حصد ہو تاہے وہ اکثر مرکز توجہ بن جاتا ہے۔ مجید انور نے افسانہ کو اس عیب سے پاک رکھنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ ساری کہانی رادی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ آٹور کشہ کے بڑی محنت کی ہے۔ ساری کہانی رادی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ آٹور کشہ کے ڈرائیور اور بوڑھوں کی بستی کے باسی سے ساری بات چیت وہی کر تاہے۔

اسٹیشن ہے لے کر واپسی کے سفر تک ساری کہانی وہی بیان کر تا ہے۔اس کے باوجود دوسر سے کر داراس کے بوجھ تلے دیتے نہیں۔ لیکن مصنف نے دوسر بے کر داروں کو ذراکھنگالا کم ہے،ان کے اندرون میں اترے کم بیں۔ کاش وہ ایس کر داروں کو ذراکھنگالا کم ہے،ان کے اندرون میں اترے کم بیں۔ کاش وہ ایس کرتے۔

مجید انور کے اس افسانے کے غالب مفاہیم تک رسائی کے لیے اے ایک سے زائد بار پڑھناضر دری ہے۔

-- (APAD)

## تنین مائیس، ایک بچه

خواجہ احمد عباس کے اس افسانے میں دس کردار ہیں \_\_\_\_\_ جور ہمہ وقت موجود، وہ تھوڑی دیر کے لیے اور باقی چار بکسر غائب۔ کہائی کو آگ بڑھانے میں یہ سارے ہی کردار حصہ لیتے ہیں لیکن لطف کی بات بیہ ب کہ جن کر داروں کے نام ہیں، چبرے مہرے ہیں جن کی مشغولیات اور پسندید گیول کاذکر ہے، وہ ذبہن سے محو ہو جاتے ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں وہ جو بے نام ہیں ، نہ شور ٹھکانے اور جو افسانہ کے آخری حصہ میں ہیں ، نہ جن کے گھریار ہیں ، نہ شور ٹھکانے اور جو افسانہ کے آخری حصہ میں ہیں تھوڑی دیرے لیے سامنے آتے ہیں۔

یہ بے نام کردار بیں بھکار ان اور جار پانچ برس کا بچہ جسے گوبال نام بھی ویا گیا ہے اور حامد بھی ، لیکن انسانہ ختم ہوتے ہوتے وہ اپنی شخصیت پر سے مید دونوں نام گرد کی طرح جھٹک کردوبارہ بے نام بن جاتے ہیں

اور ہمارے ذہن ہیں اس اس بھرنے ہم میں و ثران دیکھا ہے نہ بھکار ان نے لیکن وہ جور و زانہ ٹیلی و ثران و یکھا ہے نہ بھکار ان نے لیکن وہ جور و زانہ ٹیلی و ثران و یکھتے ہیں ال ہیں سے و و خوا تین کو وہ ابنا بچہ نظر آتا ہے۔ ایک کو گمشدہ گوپال اور دوسرے کو گمشدہ حامد۔ یہ دونول خوا تین کروڑوں ہمندوستانیول کے در میان اان چند ہزار یازیادہ سے زیادہ چند لاکھ خاندانول سے معلوستانیول کے در میان اان چند ہزار یازیادہ سے زیادہ چند لاکھ خاندانول سے تعلق رکھتی ہیں جو ''کامیاب' آفراد پر مشتمل ہیں اور اس کامیابی کے مظاہر ہیں ہے پناہ دولت ، اس کے لوازیات، کلبول اور ش ندار پار شوں میں مصروف زندگی اور تجی سجائی کو ٹھیال و غیر ہ۔ ان سب کے حصول ہیں اقدار پر کیا ہی ، یہ ایک اور تجی سجائی کو ٹھیال و غیر ہ۔ ان سب کے حصول ہیں اقدار پر کیا ہی ، یہ ایک ایک کہائی ہے۔

پورے افساند میں مصنف نے، ایک پیر اُسراف ت اُسُل نظر
، ندان کر داروں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کی ہے، تدان کو ہرا کہ بند اچھا
د واقعات اور حالات پڑھنے والوں کو خود ہی کوئی رائے تا تم کرنے پر مجبور
کردیں توبات دوسری ہے۔

مسٹر ہے سور یہ جمبئی میں پنی کے جہاز بنانے والی ایک سمینی میں انجینئر ہیں۔ سمین کو لا کھول روپ کا ناجائز فائدہ پہنچ نے کے الزام میں سر کاری نوکری سے معطل اور پھر مستعبقی ہو جانے کے بعد اب وہ ای سمینی میں ایک بڑی شخواہ پر ملازم ہیں۔ سمندر کے کنارے ایک سج سجایا مکان اور کار سمینی کی طرف سے مفت ملی ہیں۔ ان کی بیوی سنر کشمی ہے سور یہ ٹیلی وژن پر کی طرف سے مفت ملی ہیں۔ ان کی بیوی سنر کشمی ہے سور یہ ٹیلی وژن پر دکھائے جانے والے گمشدہ بیول میں سے ایک بچہ کو اپنا بچہ گوپال سمجھ جیٹھتی دکھائے جانے والے گمشدہ بیول میں سے ایک بچہ کو اپنا بچہ گوپال سمجھ جیٹھتی

دبلی میں ان کی ہم عمر بیٹم شہناز مغل مر زاکو بھی پچھ ای فتم کا دھوکا ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا اغوا کیا ہوا بچہ حالہ سمجھ کر اسے حاصل کرنے کے لیے بے بیین ہو جاتی ہیں۔ان کے شوہر مر زامغل بیگ یانواب مر زامغل دہلوی اپنا سلسلۂ نسب آخری مغل تاجدار سے جوڑتے ہیں۔ لیکن وراصل ان کے جدامجد بہاور شاہ ظفر کے حقہ بردار تھے، جنھیں انگریزول نے وفاداری کے صلہ میں گڑ گڑ بیگ سے گل گل بیگ اور پھر گل بیگ بنادیا تھا اور انعام و اگرام اور جا کدادول سے اس قدر نواز اتھا کہ اب وہ مر زامغل بیگ بن گئے ہیں۔ لاکھول میں کھیلتے ہیں اور ان کا شار دبلی کے صاحبانی شروت اور شرفا میں ہوتا لاکھول میں کھیلتے ہیں اور ان کا شار دبلی کے صاحبانی شروت اور شرفا میں ہوتا

اس بچے کے ان دونون دعوید اردن میں ہے ایک کی دولت و ٹروت کا راز آباد اجداد کی غداری میں پنہاں ہے اور دوسرے کی امارت کا سبب خوداس کی ہے ایمانی میں۔

ان دونوں کی بیویوں کی بھی اپنی اپنی کہانیاں ہیں۔ مسز ہو سے موریہ کاجو بچہ کھو گیاہے وہ ''فراجلدی ہو گیا تھا'' یعنی شادی کے چھ سات ماہ بعد ہی۔ مسز شہناز مغل مر زاکی ہے دوسری شادی ہے۔ ان کے پہلے شوہر مغل مر زاکی ہے دوسری شادی ہے۔ ان کے پہلے شوہر مغل مر زاکے ہوٹل میں نانبائی تھے ، جن کی موت تندور میں گر جانے سے ہوئی تھی۔ پولیس میں درج کی جانے والی رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ کسی نے چھے سے دھکاوے کر ان کو جندور میں گرادیا تھا۔ ان کے شوہر جن سے ان کی شادی دوران عدت ہی ہوگئی تھی اور پانچ چھ ماہ بعد ہی باپ بن گئے تھے۔ شادی دوران عدت ہی ہوگئی تھی اور پانچ چھ ماہ بعد ہی باپ بن گئے تھے۔ عدالت نے انھیں نفے میاں کی موت کے سلسلے میں شیہ کا فائدہ دیتے ہوئے عدالت نے انھیں نفے میاں کی موت کے سلسلے میں شیہ کا فائدہ دیتے ہوئے

مہالکشمی کے بل کے اس یار رہنے والوں میں چند مماثلتیں اور بھی ہیں۔ان حیار وں کے پاس اپنے گمشدہ بچوں کے لیے وفت نہ تھا۔ مر زا مغل بیک کلب میں رمی کھیلتے ہیں اور یہ پہند نہیں کرتے کہ جب لا کھوں کی بازی لگی ہوان کی بیٹم اٹھیں ٹیلی فون بھی کریں۔ مسٹر ہے سور پیے بھی بے حد مصروف انسان ہیں۔ان کی مصروفیات میں گورنیس سے '' دلچیسی '' بھی شامل • ہے اور اس دلچیسی کے پیش نظر اس کے خلاف اس وفتت ربیورٹ بھی نہیں لکھائی گئی جب وہ ان کے بچہ کو لے کر انگلینڈ فرار ہو گئی کیونکہ اس میں بدنامی کا ڈر تھا۔ مسز شہناز مر زا کے بچہ کا زیادہ تر وقت مس ولیم کے پاس نرسر ی میں گزر تا تفااورا نھیں جب وقت ملتا تفانر سری ہو آتی تھیں۔مسز <sup>لکش</sup>ی ہے سور بیہ نیو ایئر ڈانس میں مصروف تھیں جب گور نیس ان کے بچہ کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ انھوں نے اپنے بچے کو دودھ تھی نہیں پلایا تھا کیونکہ وہ ان خوا نبین میں تھیں ''جوہائی سوسائٹی کو Belong کرتی ہیں۔''

ان کے علاوہ ایک اہم مما ملت اور بھی ہے۔ لیکن اس کاذ کر

بعد میں آئے گا۔

یہاں تک کہائی شطر نے کی اس بساط کی طرح ہے جس کے دونوں طرف سیاہ مہرے ہوں۔اخلاقی گراوٹ میں کم وجیش بیسال، قانون کی فظر میں ان میں سے ہر ایک مظلوک۔افسانہ کے لیے یہ کوئی اچھی بساط مہیں۔
"کی رہے" اور بیک رفکی کردار افسانہ نہیں بناتے ،کشکش نہیں پیدا کرتے ،
کشش سے محروم ہوتے ہیں ، مصنوعی سے لگتے ہیں ،افسانہ نگار کی انگلیوں کی

جہنش پر رقص کرنے والی کھ پتلیوں کی طرح۔ ان میں تصادم کے امکانات نو ہوتے ہیں لیکن ان کے پس پشت اقدار کی آویزش نہیں ہوتی۔ چنانچہ فن کو بصارت تو مل جاتی ہے لیکن وہ بصیرت نہیں ملتی جو اقدار کی کشکش کی کو کھ ہے جنم لیتی ہے۔ اتنے بہت سے یک رفے کر دار دل میں زندگی کی رمتی ان کے اندرسے پھوٹے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا۔

صناعی سے کسی قدر قریب اور فن کاری سے خاصی دور،

کہانی کے اس مقام تک جہنچ چہنچ جہال ان جارول کردارول نے خود کو منکشف کردیاہے، بساط پر ایک اور مہرہ نمودار ہو تاہے۔ لیکن وہ بھی بظاہر سیہ منکشف کردیاہے، بساط پر ایک اور مہرہ نمودار ہو تاہے۔ لیکن وہ بھی بظاہر سیہ ہوادر پہلی نظر میں تو ایسالگتاہے کہ امکانات کی وسیع دنیا کے تعلق ہے، جس کی پشت پنائی افسانوی اوب کو حاصل ہوتی ہے، خواجہ احمد عباس نے آخری بازی بھی ہاردی ہے اور یہ افسانہ سارے امکانات سے محروم ہو گیاہے۔

لیکن مید ساری مماثلتیں تصادم اور کشکش کے بیج لیے ہوئے

ہیں، جو حالات اور واقعات کی حدت ہے پک کرئی نموپاتے ہیں۔ نواب مرزا اور الن کی ہیگم اور ہے سور ہے اور الن کی اہلیہ اسٹی پر واخل ہوتے وقت کچھ ایسے سیاہ کر دار نہیں معلوم ہوتے \_\_\_\_ خوبصورت فلیٹ، گھروں پر ہر قتم کا بیش قیمت سامان، جاپانی گڑیاں، گل گل محل جو مغل ہیلیس لگتا ہے، ٹیلی و ژن، ہوائی جہاز کے سفر، کلبول کی زندگی، عیش و آرام ۔ ایسی زندگی پر کس کی دال نہ فیک جائے گی ۔ وہ تو واقعات جیسے جیسے ظاہر ہوتے ہیں، عدالت کے کئیرے میں سوال و جواب کے دوران راز جیسے جیسے کھلتے ہیں، سیاہ بادل کا ایک مکڑاکسی نامعلوم سمت سے نمو دار ہو تا ہے اور ان کے چیروں پر کا لک ایت کرغائب ہوجا تا ہے۔

ای لمحہ اقسانہ کے آخری حصہ میں ایک اور کروار داخل ہو تا ہے،ایک بھکار ن جو نیم پاگل بھی ہے اور میلی بھٹی ساڑی پہنے ہے۔اس کے جسم ہے ملے کپڑوں اور پسینہ کے بھیکے اٹھ رہے ہیں۔اس کر دار کو بھی سیاہ قرار دینے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے۔وہ مر وّجہ اقدار کی نہ صرف نفی کرتی ہے بلکہ اینے اس عمل پر گخر بھی کرتی ہے۔ شرم و حیا تواہے چھو کر بھی نہیں گئی ور نہ وہ کھری عدالت میں اس سوال کے جواب میں کہ '' بچہ تمہارے پاس کیسے آیا ؟" بھلایہ جواب دیتی۔" بچہ جیسے آتا ہے تجور دیسے ہی آیا۔میرے پیٹ سے نکلا"۔"مسر سوریہ اور بیٹم شہناز مغل مر زاکی نظریں تو یہ جواب سن کر زمین میں گڑی کی گڑی رہ گئی ہول گی۔اے اخلاقی اقدار کاذرا بھی پاس نہیں۔وہ نشے میں دھت خواہمورت ہے صاحب ہے میہ کہنے میں شرم نہیں محسوس کرتی کہ اے ایک بچہ جا ہیں۔ بعد میں ان صاحب کو تلاش کرنے کی بھی کو شش نہیں کرتی، یہ بھی یا تی ہے کہ ملا قات ہو جائے تو وہ اسے بہجانے گا بھی نہیں، پھر بھی اس کی آبھاری ہے کہ اس نے احصوری سے بوری کر دیا۔ اس کر دار کے سیاہ ہونے میں بھی کیا کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے؟ کیکن ہو تا ہیہ ہے کہ جہاں ہاقی کر دار ول کے چبروں کی سیاہی گہری ہو جاتی ہے، اس کر دار کے چبرے پرے سیابی کا ایک ایک داغ و هیرے د جیرے غائب ہو جاتا ہے اور وہ ایک مال کی جملہ جبلتوں کی سمکیل کرتی ہوئی ا پے جسم کے پہینہ کی بو کو فرانسیسی سینٹ اور عطر حنا سے زیادہ دل پہند بناویتی ہے، صرف بچے کے لیے نہیں، کہانی پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ جنسی بھوک اے جھو کر نہیں گئی ہے، حصول زر کے لیے

نسوانیت کااستعال اس نے جانا ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ پاک باز عورت کا تصوتر ، اس افسانے کے چو کھٹے میں ، مر زااور ہے سوریہ خاندان کے تقابل میں ، ممکن ہی نہیں۔ تھوڑی دیر قبل میں ایک اور مما ثلت کاذکر کرتے کرتے رک گیاتھا۔ آیئے اب اس پر بھی غور کرلیں۔

مر زااور جے سوریہ خاندان کے دونوں یے جنھیں گوپال اور حامد کا ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے عرف عام میں ناجائز اولادیں ہیں۔ یکی حال اس بچہ کا بھی ہے جو بھکار ن کی گود میں پناہ لے کر اسے مال پکار تا ہے۔ لیکن کیایہ تینوں بچا کیے ہی سطح کی ناجائز اولادیں ہیں ؟اول الذکر دونوں بچوں کے پس پشت جنسی ہے راور وی اور دولت کی کار فرمائی دیکھی جاسمتی ہے لیکن بھکار ن کے بچے کے وجود میں آنے میں جذبہ شہوانیت کا دور دور تک سراغ نہیں ملک اس نے تورویسہ بیسہ کی پیش کش تک مستر دکر دی تھی۔ سراغ نہیں ملک اس نے تورویسہ بیسہ کی پیش کش تک مستر دکر دی تھی۔

اور تضاد بیدا کیے ہیں۔ بھکار ن ہویااس کا بچہ ، نواب مر زاہوںیا مسٹر ہے سوریہ
یاان کی بیویاں، گور نیسیں ہوںیا دولت کی ریل بیل یا واقعات کا اتار چڑھاؤ، ہر
جگہ مماثلتوں کی کار فرمائی دیکھ کر بطور افسانہ نگار میں جیران تھا کہ ان سے
تضاد کہاں اور کیے ابھرے گا، آویزش کیے جنم نے گی۔ لیکن افسانہ جوں جول
آگے بڑھتا ہے مماثلتوں کے تضادات سر اٹھانے لگتے ہیں۔ یہ خواجہ احمد عباس
کی فن کاری ہے۔

'' تنین مائیں ،ایک بچہ ''کوئی شاہکار افسانہ نہیں۔لیکن ہالکل معمولی بھی نہیں ، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے نزدیک فکر کے بغیر اولی اظہار ممکن نہیں، جو زبان کو قدر اول یا قدر آخر کے بجائے اقدار اور خیالات کی ترسیل کا ذریعہ سجھتے ہیں اور جن کے نزدیک مواد کی حمایت کے بغیر بئیت کی حشیت بس افلا طون کے اس بینی تصور کی ہوتی ہے جو قکر کی آئے بائر بو تو بہت کچھ سکتا ہے لیکن اس کے بغیر ہے کچھ بھی نہیں، فارم کے سوا۔

اورخواجه احمد عناس خود ہی کہتے ہیں۔

"میں اپنی کہانی کے ذریعہ بہتر انسان کی" تخبیق "کرناچاہتا ہوں"۔ تخلیق تومیر ہے بس کی بات نہیں"۔

"آپ لا کھ جھ پر "پر چارک "بونے کا افرام لگاہیے، میں باز نہیں آؤل گا۔ اگر آپ نے یہ ساب خرید ہی ئی ہے یا کسی لائبر بری سے لا کر پڑھ رہے بیں یا کسی دوست سے ادھار لی ہے تو میر کی عرض ہے کہ اس کی کہانیوں کو پڑھ کرد کھیے لیجے۔ شاید آپ کے لیے ہی کوئی کہائی گئھی ٹی بو"۔

خواجہ احمد عباس نے ساری بی کہانیال پڑھنے والول کے لیے کوئی کہنی نہیں لکھی۔ یہی سبب ہے کہ قاری ان کی کہانیول میں خوب خوب شریک ہوتا ہے۔
سبب کے قاری ان کی کہانیول میں خوب خوب شریک ہوتا ہے۔
اس افسانے میں کئی فتی سقم بھی ہیں اور کرافٹ کی کی بھی۔ ابتدا میں ایک طویل ہیراگر اف اور آخر کی چار سطریں اگر نہ ہوتیں تو افسانہ کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوجاتا ، لیکن افسانوی اوب میں مصنف کے افسانہ کی اثر انگیزی میں اضافہ ہوجاتا ، لیکن افسانوی اوب میں مصنف کے اکسابات کا جائزہ لینے کے بعد مجموعی طور سے یہ ضرور کہا جائے گا کہ وہ لوچ افسانہ یرحرف میکرر نہیں شھے۔

(۱۹۸۷)

## نيا قانون

آج بھی "نیا قانون"کا شار منٹو کے ہی شمیں اردو کے بہترین افسانوں میں ہوتا ہے آگر چہ وہ زمین وزمال اور تصورات تک جن کے پس منظر میں اس افسانہ نے جنم لیا تھا یکسر بدل گئے جیں یا پی معنویت کھو چکے ہیں۔ ۱۹۳۳ء کے انڈیاایک کی کہانی داستان پارینہ بن چکی ہے ،وہ گورے جن کے سرخ وسپید چبرے کود کچہ کر منگو کو جوان کو "متلی ہی آجاتی تھی" جائے کب کے ہندوستان چھوڑ کر جانچکے ہیں، "روس والا باوشاہ 'فقیر بن چکا ہے ، پیشاور اب مندوستان چھوڑ کر جانچکے ہیں، "روس والا باوشاہ 'فقیر بن چکا ہے ، پیشاور اب وسرے ملک کاحصة ہے اور "سرخ پوشوں کی تحریک "سے نئی نسل بمشکل ہی واقف ہے۔

اس افسانه میں نه کہیں موٹر ہے ، نه ریل گاڑی ، نه ہوائی جہاز، اور تائے اب صرف چند شہر ول یا قصبول ہی میں نظر آتے ہیں۔ ملک کو آزاو ہوئے اس مرف چند شہر ول یا قصبول ہی میں نظر آتے ہیں۔ ملک کو آزاو ہوئے کم و بیش پینتالیس چھیالیس سال ہونے ہیں اور وہ سیاق و سباق اور

آ درش ختم ہوتے جارہے ہیں جن کی مدیقتم ہی آئے نے منگو کو چوان کے ذہنی افق کی تشکیل کی تھی۔ لیکن اس سب کے بادجود نیا قانون کی ملاقہ مندی Relevance آج بھی باتی ہے۔

اس افسانہ کے زبان و مکان متعتبن ہیں اور اس کا حوالہ جاتی عضر واضح۔ وفت ١٩٣٣ء کے پچھ بعد کا ، مکان مندوستان ، فکری پس منظ ا نقلاب روس کی ساری دیا میں ایس گونج که منگو کو چوان تک ، جس کا سیاس شعور اس حد تک ناپختہ ہے کہ وہ ہندوؤل اور مسلمانول کے در میان "جا تو حجیریاں چلتے رہے "کو اکبر باد شاہ کے زمانے میں کسی درویش کی بد دے کا متیجہ سمجنتا ہے اور تاریخی اور اک اس قدر خام کہ اس کے خیال میں ایک پیر کی بدو ، کے نتیجہ میں جس کااکبر نے ول و کھایا تھا" ہند وستان پر ہمیشہ باہر کے آ وی رات کرتے رہیں گے" وہ کوئی ایسا بڑا قوم پر ست بھی نہیں ہے۔اے ہندوستان ک آزادی ہے زیادہ اس بات کی خواہش ہے کہ انگریز ملک ہے جلے جائیں کیول کہ ''حیماونی کے گورے اے بہت ستایا کرتے تھے''۔

آج سارا منظر نامہ مختلف ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں تا تکول کی جگہ موٹر کارول، ٹرامول، بسول اور پیٹرول یاڈیزل ہے جلنے والی دوسری گاڑیوں نے لے لی ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری و نیامیں سیاسی ، معاشر تی اور معاشی تبدیلیوں نے منگو کوچوان کو تقریباً حرف غلط بنادیا ہے۔اس سب کے باوجود" نیا قانون" آج بھی نہایت عمد دافسانہ تصور کیا جاتا ہے۔

بظاہر اس افسانہ میں وہ سارے عیب ہیں جن کے سب ، بعض معیاروں کے مطابق ،اہے نہایت ہی معمولی ورجہ کاافسانہ ہوتا جا ہے تھا۔ وفت ، مکان اور حوالہ جاتی عضر کسی واضح طور پر موجودگی کے سبب عالات کی خفیف می تبدیلی ہی اے از کارر فتہ بنانے کے لیے کافی تھی۔ لیکن ابیا ہوا نہیں۔

ہم اس افسانہ کو اس وقت کے حالات سے وا تفیت حاصل کرنے کے لیے تاریخ، معاشیات اور سیاسیات کے متعلق کی بیس اور اس وقت کے اخبار کائی بیس۔ ہم اس افسانہ کا مطالعہ "اغریا ایک " سیجھنے کے لیے بھی نہیں کرتے کیوں کہ اس بیس ایسا بچھ بھی نہیں۔ پھر ہم آئ اس افسانہ کو کیوں پڑھیں ؟ نہ تو یہ آج کے کسی مسئلہ کی جانب اشارہ کر تا ہم ، نہ ان کا کوئی حل تجویز کر تا ہم ، نہ اس ہے مستقبل کی کسی ممکنہ صورت کی ہم نہ نہ نہ ہوتی ہوتی ہے ۔ ان مطالبات کو چیش نظر رکھ کر اگر کوئی یہ افسانہ پڑھے گا تو اس ہے مدایو سی ہوگی۔ اس کے باوجود ہمیں یہ افسانہ آج بھی اچھالگتا ہے اور اس ہے بار باریڑھنے کو جی چا ہتا ہے۔

آخرابياكول ہے؟

کیااس کی زبان اس قدر مرضع اور منجع ہے کہ ہم اسے باربار پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں ؟ ایسا کچھ مجمی نہیں۔ پلاٹ مجمی "موذیل" یا" کھول دو" کی طرح کسی ایک فقر ہاواقعہ سے دل ودماغ پر دائمی اثر نہیں ججوڑتا۔ ہاں

ا۔ جین آسٹن کے ناول Pride and Prejudice کی متعدد مقامات کے حوالے ملتے ہیں جن میں چند درن ڈیل ہیں (۱) و مطا انگلین ڈ کا ایک شہر ڈر بے شائر (ہر ٹ فوڈ شائر جولند ن کے شال میں واقع ہے (۳) لند ن کے بازار کی ایک سوک جس کانام گریس چرج اسٹر ہے ہے (۴) لند ن کے جنوب مشرق کا ایک ضلع جس کانام کیند ہے (۵) کو یہ نے مشرقی ساحل کا ایمس کیٹ نامی شہر۔

کردار ضرور ایباہ جو خاصا ولچیپ ہے لیکن اس میں ولچیسی کا یہ عضر تواس زمان و مکان اور حالات کے سبب ہے جن میں وہ سانس لیتا ہے اور ان حوالہ جاتی عناصر کا مر ہونِ منت ہے جواس کہ تشکیل کرتے ہیں۔ ولچیسی کا یہ عنصر تو حالات کی تبدیلی کے ساتھ ختم ہو جانہ جا ہے تھالیکن ایبا نہیں ہوا۔ اس افسانہ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کے سب وہ وقت ، مکان اور حوالہ جاتی عنصر میں گھے نہ کچھ ایسا ضرور ہے جس کے سب وہ وقت ، مکان اور حوالہ جاتی عنصر میں گھے گھے ڈوبا ہو نے کے باوجو و ،ان سے باہر بھی ہے۔

آ کے بڑھنے ت پہنے مناسب معلوم ہو تاہے کہ اب تک

کی بحث کو سمیٹ لیاجائے۔

(۱) "نیا قانون "بندوستان کی سیای اور سابی زندگی ہے ایک خصوص ذور سے وابستہ ہے جس نے اسے گوشت و پوست عطائیاہے بیکن و دور اور اس کے سارے متعلقات تقریبا معدوم ہو بی ہیں۔ اصولی طور سے حالات کی اس تبدیلی کے سبب اس افسانہ کو بھی از کار رفتہ ہو جانا چاہیے تھ۔ حالات کی اس تبدیلی کے سبب اس افسانہ کو بھی از کار رفتہ ہو جانا چاہیے تھ۔ (۲) یہ تخلیق "زبان کے شعر "کی طرح" زبان کا افسانہ " بھی تبیس، یعنی اس میں استعال کی جانے والی زبان الی بھی سجائی اور تشییبات واستعار استعار استعار استعار استعار استعار اس میں نبیس ہے کہ اس سبب یا درہ جائے۔

(۳) منگو کوچوان کا کر دار دلچیپ ضرور ہے لیکن یہاں بھی وہی دفت ہے کہ ساری دلجیسی ان حالات اور مسائل پر منحصر ہے جو بکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں کروار میں دلجیسی کا عضر بھی ختم ہوجا ہے ہیں ایکن ایساہوا نہیں۔

بظاہر اب صرف ایک دروازہ کھلارہ گیا ہے اور وہ یہ کہ ہم" نیا قانون"

كو" جديد افسانے "كى محست اول السليم كرتے ہوئے اسے ال ياتول اور معیاروں سے پر کھنے کی کوشش کریں جو جدیدیت کے جلومیں ١٩٦٥ء کے آس یاس افسانے کے لیے "وضع" کے گئے تھے، یعنی پیر کہ "نیا قانون" آج بھی زندہ ہے کیوں کہ وہ وقت اور مکان کا مقابلتاً کم اسیر ہے ، حوالہ جاتی عضر اس میں نہیں ہے اور بیا کہ وہ بیانیا کے جرسے خود کو آزاد رکھنے میں برای صد تک کامیاب ہوا ہے۔ لیکن افسانہ کا گہرائی سے مطالعہ (Close Reading) ہمیں اس ست میں ایک قدم بھی آ کے نہیں بڑھنے دیتا کیوں کہ اس میں اسپین کی جنگ، ہندو مسلم نسادات، "اٹلی والا "اور "روس والا "کاذ کر ہے گویا یہ سلسلهٔ واقعات ایک مخصوص زمانہ ہے قبل کا ہوہی نہیں سکتا۔ "انار کلی "اور "مال ر و ڈ "اے ایک مخصوص شہرے وابسة کر دیتے ہیں اور بیانیہ ہیں اس متم کی کسی تکنیک سے کام نہیں لیا گیا ہے جو چند تحریروں میں اٹھیں "مکان" کے نام نہاد جرے آزاد کرنے کے لیے برتی گئی ہیں۔ افسوس ان معیاروں کے مطابق اس افسانہ میں ایسے عناصر موجود ہیں جن کے سبب اسے معمولی ورجہ کاافسانہ بن جانا جا ہے تھا۔

ہم نے اس افسانہ کی اہمیت کا اسر او جانے کی کو حش اسے وقت، مکان اور حالات کا اسر بناکر بھی کی اور ان سے آزاد رکھ کر بھی، لیکن دونوں صور تول میں صرف ناکای ہمارے ہاتھ گلی کہ اول الذکر صورت میں دورِ حال سے اس کی ساری مناسبت ختم ہو جانی چا ہیے تھی اور ٹانی الذکر صورت میں میں اس کی ساری مناسبت ختم ہو جانی چا ہیے تھی اور ٹانی الذکر صورت میں اس کا قائم ہو چکا ہے، آج بھی فی اور غالبًا مستقبل میں ہمیں ہو چا تا (جب کہ افسانہ قائم ہو چکا ہے، آج بھی قائم ہو چکا ہے، آج بھی فائم ہو چکا ہے، آج بھی

"نیا قانون" آج بھی دل دوماغ کواٹی گرفت میں لے لیتا ہے اور جمالیاتی حظ فراہم کر تاہے جب کہ افسانہ کو پر کھنے کے دونوں ہی مرقد جہ اصول اسے مستر د کرتے ہیں۔ سواب کیا کیا جائے!اس افسانہ کو معیاروں پر قربان کردیاجائے یاان معیاروں کو غلط سمجھا جائے جواسے مستر د کرتے ہیں؟ یہ نکتے نظر تقریباً کلتے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہر وہ ادبی معیار غلط ہے جو غالب کو جھوٹا شاعر ، شکسپیر اور ایسن کو معمولی در جہ کا ڈرامہ نگار اور گور کی، مَوبیاں اور منٹووغیر ہ کو معمولی درجہ کا افسانہ نگار ٹابت کرے، لیعنی ان کی تخلیقات کوغیر اہم قرار دے۔ تنقید کے معیار ول کے صحیح ہونے کی کسوٹی ہے ہے کہ وہ اچھی تخلیق کی تفہیم میں خود کو در ست ثابت کریں۔ تخبیق کے لیے یہ ہر گز ضروری نہیں کہ وہ تنقید کے معیاروں پر بوری اترے۔ "نیا قانون" کو بر کھنے کے سلسلے میں مرقبہ اصواوا ن معذوری ہے بیہ خیال ہیرا ہونا فطری ہے کہ شاید افسانے کو پر کھنے کے اصول ا بھی وضع نہیں ہوئے ہیں اور ہم اب تک اے ان معیاروں ہے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جواس کام کے لیے ہے ہی نہیں ہیں۔ غالبًااس کا سبب رہے کہ افسانے کے سلسلے میں بھی ہم لفظ کو بنیاد کا پھر سبجھتے ہیں اور لفظ کے پس بیشت جو جہان معنی آباد ہو تا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فلفہ طرازی بہت آسان ہے۔منشلکین سے لے کر مادّی دنیا کے وجود کے منکر نیعنی پر وہواور بار کلے کی سارے دلیلوں کے باوصف خارجی دنیا آج بھی قائم ہے۔ یہ ولیل بھی تسلیم کہ ہم اس خارجی دنیا ہے مبھی

دوجار نہیں ہوتے بلکہ ہمارا سابقہ صرف اس کے پیدا کردہ احساسات ہی ہے

ہوتا ہے ، لیکن اس کو کیا تیجیے کہ یہ ونیا قائم و دائم ہے ، گویا ہمارے لیے اسے کسلیم Wish-away کرنا ممکن نہیں اور اس کے سوا جارہ نہیں کہ اسے تسلیم کرایا جائے۔ زیادہ ہے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے انسانی جود کی مجبوری تصور کرایا جائے ، اور ایسا کیا بھی گیا ہے۔ لیکن اس سے منم ممکن نہیں۔

ر ساج کے اور ایسا میں میں جے۔ ان اس سے سر سات کو مستر د نہیں کر تا۔ اس جانب انٹی اشارے حقیقت کو مستر د نہیں کر تا۔ اس جانب انٹی اشارے پہلے بھی کے جانبے ہیں۔ ہر اہم تخییق اور خاص طور سے افسانوں تن بیتی ہیں خارتی می دنیا پی معری آئی ہے ساتھ ، جو اکثر اقدار کی شام و تنیا ہی کے ساتھ کے بعد خار ن شام میں ہوجاتے ہیں۔ خارتی کی یہ دار تن تنایق سے اور تخلیق اس ونیا سے بے تعلق ہوجاتے ہیں۔ خارجی کی یہ داری

ن یے دیا سے اور سین اس ویا سے ہے کا رہی ۔ طاری (We dip and do منتجہ این کے ساتھ (We dip and do)) مشیقت اپنی جگہ تا تھ کم رہتی ہے۔ لسلسل اور تبدیلی کے ساتھ فارجی و نیا ہے (not dip in the same water again)

( Autonomous کرنے کے بعد ایک خود متی راکانی ماری دیا ہے

( unit بن جاتی ہے۔ خارجی حقیقت سے آزاد کیان اس کی طر نے زیدہ (Laving)

(and pushing چانچه افسانوي تخليق کاه جود خارجي دنيا كے بغير ممكن نبير اليكن

ایک مرتبہ وجود میں آئے کے بعد اپنی تفہیم کے لیے اسے اس عمورت حال کی ضرورت نہیں رہتی جس میں اس کی تخبیق ہولی تھی۔

آيئا کي بار پھر" نيا قانون" کي طرف لوڻيس۔ وود نياجس

میں مناو کو چوان سانس لیتا اور اپنے وجود کا اثبات کرتا ہا کرچہ کب کی ختم ہو چکی ہے لیکن اس افسانہ کے داخلی ربط و ضبط میں آت جسی زندہ ہے۔ آئ انڈیا ایکٹ کسی عصری اہمیت کا حامل نہیں لیکن '' نیا قانون ''میں وہ زندہ ہے۔۔ منگو

كوچوان، أكروه كميمي تقائجي، كب كامر كھپ چكامو گالئين "نيا قانون "مين • داپني اصل زندگی سے زیادہ زندہ ہے اور اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اس افسانہ کے پڑھتے والے باقی بیں۔ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑے ہوئے کم و بیش پینتالیس برس ہو گئے، جیاونی کے باہر" جانامنگایا پھر گزیز لرے گا" کہنے والا گوراا بنی پٹائی کو بھول چکا ہو گالیکن افسانہ میں وہ اس حالت میں زندہ ہے اور منگو کو چوان حوالات میں بند۔ اس افسانہ کو بیہ واضی ہم آ ہنگی اور ربط و صبط خارج اور بیانیہ کے ایک دوسرے سے پیوست ہونے سے بی ماصل ہوئے ہیں كيوتكه ان كے ذريعہ عى خارج افسانہ كے داخل كاحسة بناہے۔ خارتى دنيااور افسانه کی داخلی د نیااگر دولخت بول تونه افسانه کو د دام حاصل بو تا بنه اس کی د نیا کو۔ خارجی د نیا کا وقت کا عضر گزر جاتا ہے اور افسانہ جھلادیا جاتا ہے۔ <sup>لیک</sup>ن اگر افسانہ خارج کواپی داخلی دنیا کا حصہ بنانے میں کامیاب رہناہے تو تخلیق ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے،اور زمانہ کی تبدیلی اس پراٹر انداز تبیس ہوتی۔ یمی منتو کے اس افسانہ کے ساتھ بھی ہواہے۔

ایک بات اور: "نیا قانون" کے مرکزی واقعہ اور اس کے

متعلقات سے براہ راست ملاقہ رکھے والے چند جملول برغور کرنے سے اس افسانہ کی تفہیم کے سلسلے میں ایک جیرت زدہ کردینے والی صورت حال سامنے آتی ہے۔ ان میں سے چند جملے درج ذیل جیں۔

ا۔اڈے کے دو تمام جوان جن کو یہ جانے کی خوابش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہور ہاہے ،استاد منگو کی وسیع معلومات ہے اچھی طرح واقف تھے۔

٢\_المريزول سے اس كے تنفركى سب سے برى وجہ بيد تھى كد جياونى كے

گورے اس کو بہت متایا کرتے تھے۔وہ اس کے ساتھ ایباسلوک کرتے تھے گویا وہ ذلیل کتا ہو۔

س- کوئی نیا قانون ہے تو ان لوگول سے نجات ہے۔ تیری متم جان ہیں جان آئے۔

۷۔ غربیوں کی تھٹیا میں تھے ہوئے تھٹل۔ نیا قانون ان کے لیے تھولتا ہوایانی ہوگا۔

۵۔ گوروں ۔ سفید چو ہول (وہ ان کو ای نام سے یاد کرتا) کی تھو تھنیا لئے قانون کے آتے ہی بلول میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔

۲۔اس نے صبح کے سر دو معند لکے بیں کئی بار بازار وں کا چکر لگایا مگر اسے ہر چیز پر انی نظر آئی \_\_\_\_ آسان کی طرح پر انی۔

ے۔ ہائی کورٹ میں نوبے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے نے قانون کا کیا نظر آئے گا؟

۸۔ چلوبہ بھی اچھا ہوا۔ شاید چھا ونی ہی ہے نئے قانون کا پچھ پیتہ چل جائے۔
 ۹۔ گورے نے سگریٹ کا دھوال نگلتے ہوئے کہا" جانا انگلیا پھر گڑ بڑ کرے گا۔"
 ۱۰۔ وہ دن گذر گئے جب خلیل خال فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ اب نیا قانون ہے میال۔ نیا قانون ہے میال۔ نیا قانون۔
 میال۔ نیا قانون۔

اا۔استاد منگو کو پولیس کے سپائی تھانے میں لے گئے۔راستے میں اور تھانے کے
اندر کمرے میں وہ"نیا قانون 'نیا قانون" چلا تارہا گر کسی نے ایک نہ سی ۔
اندر کمرے میں وہ"نیا قانون کیا بک رہے ہو۔ قانون وی پراتا ہے۔
ساا۔نیا قانون، نیا قانون کیا بک رہے ہو۔ قانون وی پراتا ہے۔
ساا۔اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔" وغیر وہ غیر ہ

یے فہرست ظاہر ہے کہ جامع نہیں اور نہ سے مقصود ہی تھا۔ قابل ذكر بات صرف بيا ب كه كسى الجھے افسانے سے اس نوع كى جامع فهرست پیش ہی نہیں کی جاسکتی کیوں کہ ہر جملہ سابقہ یا بعد والے کسی ایک جملے یا جملوں ہے مل کراچی معنوی، تہیں کھولتا ہے۔افسانہ میں الگ تھلگ جملہ یا قضیہ یا کسی حوالے ہے معنوی تہوں کی جانب صرف ایک ملکا سااشارہ ممکن ہے۔افسانہ کی نثر میں ساختیالی اور معدیاتی نظم دوسرے افسانوی اصناف کے مقابلہ میں (شاید ڈرامہ ہے قطع نظر) بوری تخلیق کو محیط ہونے کے یاد جو دزیارہ گٹھا ہو ااور مر بوط ہوتا ہے۔اس افسائے کے دوسر ے اجزائے غیر متعلق کر کے مندر جہ بالاجهلوں کی تفہیم (صرف معنی کی حد تک) ممکن ہے لیکن یورے افسائے میں شامل ہوئے بغیر ان کامعدیاتی نظم واضح نہیں ہو سکتا۔افسانے اور ناول ہیں پیہ نظم بالكل مختلف شكليس اختيار كرتا ہے۔ بى تو جا ہتا ہے كە" نيا قانون" كے حوالہ ہے افسانہ کی زبان کے ساختیاتی اور معنیاتی نظم کے بارے میں بھی تفصیل ہے یا تیں کی جائمیں لیکن ایسا کرتا ایک طول طویل بحث کو دعوت دینا ہے ، اس لے بدکام آئندہ کے لیے کیول ندا محا جائے۔

(#PPIR)

## مراسله

اس افسانے کا پہلا ہر اگراف جوا کی مراسلے کی شکل میں ہے بعد میں ہیں آنے والے واقعات کے لیے Launching pad کی حیثیت رکھتا ہے، لینی جو کچھ ہونے والا ہے اس کی سمت متعین کر دیتا ہے۔ "شہر کے مغربی علاقے" ای کو لیجے ۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مصنف نے اس علاقے کوافسانے کی اصل عرقہ منایا ہے ؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ اس علاقے کی آبادی شہری سہولتوں ہے محروم ہے، نہیائی کا چھاا نظام ہے نہ روشنی کا، مڑ کیس بھی در ست نہیں۔ لیکن وہاں مرقت ہے، پرانے رشتوں کی پاسداری ہے، تعلق منقطع کر دینے والوں سے مجت کاسلوک کیا جاتا ہے، خوا تین تک پر دے کی اوٹ ہے اجنبیوں کو بھی ان کی منزل مقصود تک جہنچ میں مدود تی ہیں۔ بر خلاف اس کے، شہر کے ترتی ان کی منزل مقصود تک جہنچ میں مدود تی ہیں۔ بر خلاف اس کے، شہر کے ترتی بافتہ سے کے رہنے والے نہ ادھر (شہر کا مغربی علاق) جاتے ہیں ، نہ اپنی منرور ہونے پرانے رشتوں اور وعدوں کو توڑ بھی دیتے ہیں اور نے رشتے ہیں ہواں ہونے پرانے رشتوں اور وعدوں کو توڑ بھی دیتے ہیں ، نہ اپنی ہموار ہونے پرانے پرانے رشتوں اور وعدوں کو توڑ بھی دیتے ہیں ، نہ اپنی ہموار ہونے پرانے پرانے رشتوں اور وعدوں کو توڑ بھی دیتے ہیں ["مہر کو

پیچانا؟ "اور" ایک بارتم نے مہر کواس (ڈراونی کو ٹھری) میں بند کر دیا تھ " ہجر ان
کی مسکر اہٹ میں اور زیادہ افسر دگی آگئ" چلو تمہیں یہاں کی کوئی شے تویاد آئی" ا "شہر کے مغربی علاقے "کاانتخاب محض اتفاق نہیں ، اس انتخاب کے پس پشت ان اقداد کا تصور ہے جنھیں ترقی کی دوڑ میں "مغرب " کہیں پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اور جہال یہ نہیں ہوا ہے ، وہ مغرب ہی کیوں نہ ہو ، انسانی رشتوں کی گری اب بھی ہر قرار ہے ۔ نیر مسعود کو یہ قدر میں عزیز ہیں (جملۂ معترضہ کے طور پر بن سبی ، یہاں یہ عرض کرنا ضروری معلوم ہو تا ہے کہ مصنف تخلیق میں یوں بھی ظاہر ہو تا ہے)

"شرر کے مغربی علاقے" کے ابتخاب میں ایک ذراہ ائیت بھی پنبال کے جو صورت حال کو غیر متوقع بنادی ہے۔ "شائی یا جنوبی علاقے "اسافساف اور کے سیال و سباق میں کسی فتم کی اقداری کھنکش میں نہ کمی کرتے میں نہ اضافہ اور "شری علاقے میں ہوتا تواس کا بیشتر حصہ پڑھنے والے میں و کچھی ہوا، اگر مشرقی علاقے میں ہوتا تواس کا بیشتر حصہ پڑھنے والے میں و کچھی اور تجسس کم ہی پیدا کرتا، کیول کہ شہر کے بیشتر حصہ پڑھنے والے میں و کچھی اور تجسس کم ہی پیدا کرتا، کیول کہ شہر کے ملاوہ ترقی یافتہ علاقہ سے اس کے علاوہ ترقی یافتہ علاقہ سے اس کے علاوہ اور امید بھی کیا کر سکتا تھا۔ یہاں "نامکن کو حمکن" بنانے کے مقابلے میں "مکن کو ناممن "بنانے کی فوقیت کامسئلہ بھی ہے، لیکن یہ بحث خاصی طویل ہے اور اس میں پڑے بغیر سے ضرور کہا جاسکتا ہے کہ غیر مسعود نے افسانے کی "رز مگاہ"کا اس میں پڑے بغیر سے ضرور کہا جاسکتا ہے کہ غیر مسعود نے افسانے کی "رز مگاہ"کا استخاب خاصے غور و فکر کے بعد کیا ہے اور درست ہی کیا ہے۔

"رز مگاہ"کا استخاب خاصے غور و فکر کے بعد کیا ہے اور درست ہی کیا ہے۔

ہے تو خود افسانہ پڑھے "زبانِ غیر" سے شرح آرزو میں کیالطف! میراکام تو افسانے کو سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنااور اس عمل میں آپ کو شرکہ کرناہے، اسے بیان کرنا نہیں کیول کہ افسانہ بیان کے ذریعہ نہیں بیانیہ کے ذریعہ نمویا تاہے اور بیانیہ کو بیان نہیں کیا جاسکتا، اس کی معکوس شکل البت ممکن ہے، یعنی بیان کو بیانیہ بنایا جاسکتا ہاسکی معکوس شکل البت ممکن ہے، یعنی بیان کو بیانیہ بنایا جاسکتا ہے۔

لیکن کیابیانیہ بی افسانہ ہو تاہے؟ بیانیہ افسانہ نہیں بلکہ وواڈ اہے جس پراسے بُناجاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بُنائی کمل ہونے کے بعد کپڑااس اڈے سے الگ کیا جاسکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے جب کہ بیانیہ افسانے کی بنوٹ میں شامل ہوجاتا ہے ، اس طرح کہ جہال اسے کسی معذوری کا سامنا ہو تاہے ، وہ شامل ہوجاتا ہے ، اس طرح کہ جہال اسے کسی معذوری کا سامنا ہوتا ہے ، وہ شامل ہوجاتا ہے ، اس طرح کہ جہال اسے کسی معذوری کا سامنا ہوتا ہے ، وہ شامل ہوجاتا ہے اور نہ صرف مالی ہوجاتا ہے اور نہ صرف میں اپنی مدو کے لیے طلب کر لیتا ہے اور نہ صرف میں اپنی مدو کے لیے طلب کر لیتا ہے اور نہ صرف ویکرم تودیگری والی کیفیت ختم ہوجاتی ہے۔

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بیان اور بیانیہ میں فرق کیا ہے؟ بعض
دوسری چیزوں کے علاوہ ایک اہم فرق جواز کا ہے۔ بیان پچھ بھی کیا جاسکتا ہے،
جب کہ بیانیہ میں "یہ پچھ بھی "اپنے سارے سیاق وسباق اور حوالے کے ساتھ
آتا ہے۔ لیمنی بیانیہ واقعے کے ہونے کو قابل قبول بناتا ہے۔ " بانے می ڈاہری
آتا ہے۔ لیمنی بیانیہ واقعے کے ہونے کو قابل قبول بناتا ہے۔ " بانے می ڈاہری
اپنی بہترین کارکروگی کا اظہار تاریخ میں کر تا ہے۔ اس کا سب عالبًا یہ ہے کہ
بیانیہ کے رنگ و آئی کے لیے تاریخ میں سب پچھ ہوتا ہے، کس دن کس
بیانیے کے رنگ و آئی کے لیے تاریخ میں سب پچھ ہوتا ہے، کس دن کس
تاریخ کو دیمس وقت کس جگہ سکندر اور پورس کی فوجیں ایک دوسرے سے
تاریخ کو دیمس وقت کس جگہ سکندر اور پورس کی فوجیں ایک دوسرے سے

نبرد آزماہو عیں اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ ہر شخص کو معلوم ہے، یعنی ہر اس شخص
کو جے اس موضوع ہے دلچیں ہے۔ یہ ضرور ممکن کہ کوئی مورزخ لڑائی شروع
ہونے کی تاریخ غلط لکھ دیمیا جنگ کتنے دن جاری رہی اس بارے میں کسی غلطی
کا شکار ہوجائے لیکن یہ اور اس ضم کی دوسر کی غلطیاں در ست کی جاسکتی ہیں۔
اس کے باوجود تاریخ میں بیانیہ کی نوعیت ادب میں اس کے استعال سے قطعا
مختف ہوتی ہے۔ اور کوئی مورزخ یاعام قاری مندرجہ ذیل بیانیہ کو،اگر وہ"غلط"
ہوتی ہوتی ہے۔ اور کوئی مورزخ یاعام قاری مندرجہ ذیل بیانیہ کو،اگر وہ"غلط"

"ارے بھئی، ہم آرہے ہیں"ا نھوں نے کہااور چکمن اٹھائی۔ "آ جائے" کھر کی بیٹم بولیں" و یکھیے کون آیا ہے۔ پہانا؟" علیم صاحب دالان میں آگئے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر انھیں سلام كيا-انھول نے آہتہ ہے مير ايورانام ليا- پھر بولے۔ "ميال آپ توبهت بدل گئے۔ کہيں اور ديڪ اتو بالكل نه بهجانتا" اس بیانیه میں اگر کوئی غلطی ہے، مثلاً بدکہ حکیم صاحب اس وقت گھر میں تھے ہی نہیں، یاومال رہتے ہی نہیں تھے، یاراوی غلطی ہے کسی اور محلتے میں پہنچ کیا تھا یا وہ فریب نظر Hallucination کا شکار تھا تو اس غلطی کو کیا کوئی مورّخ، عالم ياسا كنس وال درست كرسكا بعير عديل بين ايها كرناكسي کے بس کی بات نہیں ، سوائے خود انسانہ اور انسانہ نگار کے ۔ لیکن اس انسانے کے مندرجہ بالا جملول میں کوئی غلطی نہیں۔ مراد زبان و بیان کی غلطی سے نہیں بلکہ واقعاتی غلطی ہے ہے کیوں کہ افسانے کے مختلف اجزااس جھے کواس طرح سہارادیے ہوئے ہیں کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا،افسانے کی حد تک۔ یہاں

جو پچھ کہا گیاہے، اے واقعیت کا اعتبار جن جملوں اور عبار توں نے بخشا ہے انھیں دہرایا جائے تو کم سے کم ہیں پچیس جلے تو نقل کرنا ہی پڑیں گے۔ تاہم اس تکتے کی وضاحت بھی ضروری ہے اس لیے ان میں سے کم سے کم چند کاؤ کر ضروری ہے۔

"اس مكان كے بيجھے چلے جائے۔ چبوترہ سامنے بى د كھانى دے گا" (يہ جملہ مندرجہ بالاعبارت سے تقريباً پانچ صفحات قبل آياہے) مذكورہ عبارت كے اگلے صفح پر جار جملے اس طرح ہيں: "كس سے ملناہے؟"

اس کامیرے پاس ایک بی جواب تھا: و عکیم صاحب سے اسلس نے کہا۔

"مطب دوسری طرف ہے، وہیں جائے۔ وہ تیار ہورہ ہیں" اور پھراوّل الذکر عِبارت کے تین صفحات بعد

" کی و در بعد میں تھی اینوں والے یک منزلہ مکان کی پشت پر تھا۔
علیموں کا چبو ترہ اور اس پر کی جھاڑیاں اور قبریں اب اور زیادہ صاف نظر آرہی
تھیں۔ جھے وہاں کی چیز کی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ خیال آیا کہ میں
نے چبو ترے کو او پر جاکر نہیں ویکھا، اور ای وقت جھے کچھیا و آگیا۔ میں واپس
ہوا اور چبو ترے کے او پر آگیا"۔

صرف یہ چند جملے کم مندرجہ ذیل ہاتیں قائم کردیتے ہیں۔ (۱) کوئی فخص کی فردیا خاندان کی تلاش میں ہے جے وہ جانا بھی ہے اور نیس مجے جے وہ جانا بھی ہے اور نیس مجھی جانیا۔ ( ۳ ) حکیمو ل کا چپوتره نامی محلّه تضاضر ور ـ

(٢) ووال علاقد سے واقف روچ كا تھا۔

( \* )اور ظاہر ہے اس علاقہ کے مکینوں سے مجی۔

( بیہ سب پچھ ،افسانوی حقیقت سے متعلق ہے اور اس مسئلہ ہے کہ "مونا"افسانے میں واقعہ کیے بنتا ہے۔)

اس عمل کواف نے کی داخلی منطق بھی کہا جستا ہے، جس میں ہر افعاد مناز کا ہر موڑ اور ہر مکالمہ (یبال تک کہ منظر شقی بھی)

الم مر الزاکو سہار اویتا ہے اور خووان سے سہار احاصل کر تاہ انتھیں انتھیت کا عظہر بخطاہے ،اس کے "بہونے" و مکسن بناتا ہے اور اس واقعہ کی منال ہے افسانہ کا مقید داستان کا واقعہ نبیس ہوتا، جس میں بغیر کسی داخلی منال بیس ہوتا کہ میس نامسن سب جھے ہوتار بتاہے ، وہاں ہم یہ سوال نبیس مست کے ہوتار بتاہے ، وہاں ہم یہ سوال نبیس مست کے ہوتا کہ داستان میں کوئی داخلی منطق سے ہم آبنگ ہے کیوں کہ داستان میں کوئی داخلی منطق سے ہم آبنگ ہے کیوں کہ داستان میں کوئی داخلی منسق ہوتی ہی نبیس۔ افسانہ میں افسانہ میں کوئی داخلی منطق ہوتی دونوں کوئی داخلی سنتھال ہوتا ہے اور داستان ہی دونوں کوالے کے ایک ہی لفظ واقعہ انہ استعمال ہوتا ہے سامیدائی کے دی ایک ہی لفظ واقعہ انہ استعمال ہوتا ہے سامیدائی کے دونوں کوالے سمجھ لیا گیا ہے۔

ادب کے بارے میں مختلف شکلوں میں دو نقط بائے نظر تقریباً ہمیشہ

ا ، بعد میں خمس ار حمال قاروتی صاحب نے اپنی صدارتی تقری میں بتایا کہ Event کے لئے "واقعہ "اور
Occurance کے لئے "وقوعہ "استعال ہو تاہے۔ یہ بالکل در ست ہے لیکن اس کے باد جو دان دونول کے در میان جس قرق کی نشان وی کی ہے دوانی جگہ پر قائم رہتا ہے (بگہ س)

ے ایک دوسرے سے متصاوم رہے ہیں۔ ایک نقط نظریہ ہے کہ فن یا اوب انسانوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے (اور ان کے سر وکار اس کے بھی سر وکار ہوتے ہیں ، نقل و حرکت ہوتے ہیں )، ان انسانوں کے لیے جو زمان و مکان ہیں رہتے ہیں ، نقل و حرکت کرتے ہیں ایک دوسر ہے ۔ اپنی خواہش کے مطابق یا مجبور ألطح جلتے ہیں ، یعنی سابی رشح قائم کرتے ہیں اور جو زبان استعال کرتے ہیں اس ہیں فعل کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے کیول کہ اس کے ذریعہ زبان اظہار کا اپنا بنیاوی کملیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے کیول کہ اس کے ذریعہ زبان اظہار کا اپنا بنیاوی مکل بوراکرتی ہے۔ دوسر انقطے نظریہ ہے کہ ادب ایک ایس خود مخار اکائی ہے جس کا ذمان و مکان اور انسان سے علاقہ محض اتفاتی ہے ، زندگی کے سر وکار اس کے سر وکار اس کے مر وکار اس کے مر وکار اس کے مر وکار اس کے مر وکار اس مکان اور انسان سے علاقہ محض اتفاتی ہے ، زندگی کے سر وکار اس کے سر وکار سنیں ہوتے اور کی صنف اوب ، خیال اور بیرایہ اظہار کا تعلق ساجی حالات ، معاشی رشتوں اور ان کی نویتوں سے نہیں ہوتا۔

اس مسئلہ کی دوسری شکل ہے ہے کہ جو پچھ لکھا گیا ہے اور جس چیز کے بارے بیس لکھا گیا ہے written (What is written وہ کی اہمیت کا حامل نہیں اور اگر ان دونوں کے در میان کوئی رشتہ ہے تو دواسلوبیات، آوازوں کے شار، مصنوعی صوتی آ ہنگ پر اصر ار اور اس قتم کی دوسری گذرگا ہوں (Approaches) کے ذریعہ بی ہموار ہو تا ہے۔ ان بیس دوسری گذرگا ہوں (Approaches) کے ذریعہ بی ہموار ہو تا ہے۔ ان بیس سے بیشتر طریق کار مضم طور پر What is written about کو مستر دبی کرتے ہیں۔ مندر جہ بالا طریق ہائے کارکی اہمیت سے انگار مقصود نہیں، کہنا صرف ہے ہیں۔ مندر جہ بالا طریق ہائے کارکی اہمیت سے انگار مقصود نہیں، کہنا صرف ہے ہیں۔ مندر جہ بالا طریق ہائے کارکی اہمیت سے انگار مقصود نہیں مکتی کوں کہ تعیین قدر میں کوئی مدد نہیں ملتی کیوں کہ تعیین قدر میں کوئی مدد نہیں ملتی کیوں کہ تعیین قدر میں کوئی مدد نہیں ملتی کیوں کہ تعیین قدر میں کوئی مدورت بی

صرف نفس مضمون سے مطابقت کے پیانے بی سے پر کھا جاسکتا ہے۔
"عطر کافور" کے دوایک افسانوں سے قطع نظر باتی سارے" ہیمیا"

What is بیں، ان معنوں میں کہ ان میں سے Written about کی نہ کسی نہ کسی شکل میں ہر آمد ہوتا ہے جب کہ " ہیمیا" کے افسانوں پر سمان What is written بی حاوی ہے۔

افسانوی ادب کے سلسلے میں ایک اور بے حدد کیسی بحث رہے کہ ہم چیزوں کو، دوسروں کو اور خود کو بھی، جن ذرائع سے جانے اور بہیائے ہیں دہ ایک دوسرے سے علت ، ضرورت ، خواہش اور زمان و مکان سے ہم آ ہنگ ہو کر بی ترتیب یاتے ہیں لیکن اس میں ایک" قیاحت"ہے کہ اس ترتیب میں تفصیلات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو اگر بیان کیا جائے تو دفتر کے وفتر سیاہ ہو جائیں گے ، بیان تھمل نہ ہوسکے گا۔ادب نے عموماً اور افسانوی ادب نے خصوصاً اس مشکل ہے نجات یائے کے لیے ایک طریقہ ڈھونٹرھ نکالا ہے اور وہ ہے بہت کچھ چھوڑ دینے کا (بیان اور بیانیہ کے در میان ایک فرق یہ بھی ہے) اسٹر ان پر گ (Sternberg) نے اس فرق کو Gaps اور Blanks کان م دیا ہے۔ فریک کار موڈ (Frank Karmode) نے یہ تشکیم کیا ہے کہ بیانیہ میں Blanks اور Gaps ہوتے ہیں لیکن ان کے در میان حدِ قاصل قائم کر تا اے مشکل نظر آتا ہے اور اے حیرت ہے کہ اسٹر ان برگ ان میں امتیاز کیسے قائم كرتا ہے۔اس مشكل كاايك عل شايد يہ ہے كہ يور اافسانہ پڑھنے كے بعد قارى كا ز من Gaps خود ہی بھر لیتا ہے جب کہ Blanks توجہ کے ساتھ افسانہ ایک بار تہیں کئی کئی بار پڑھنے کے باوجو درشتوں کے قیام اور ان کی تفہیم میں رکاوٹ

ہے رہتے ہیں۔اس فرق کو پیش تظرر کھ کر اگر ہیں پیپیں سال قبل کے بیشتر افسانوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہات واضح ہو جائے گی۔

ا- شہر کی بڑے پیانہ پر توسیع ہور ہی ہے۔

٢- مغربي علاقه اس توسيع وترقي ہے محروم ہے۔

س- راوی کواس بات کاافسوس اور شاید خوشی بھی ہے۔

٧- شهر حيار سمتول ميس بھيلا ہواہ۔

ابتدائی پیراگراف کے بغیر پہلے اور چوتنے قضے کو مقابلتاً کم اور دوسرے اور تیسرے قضے کو باربار وہرانا پڑتا جو بیانیہ کی اثر انگیزی میں دخل در معقولات کر کے اس کی کاٹ میں کمی کا سبب بنیآ۔ اس Gap سے مصنف نے ایک فائدہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ قاری کے تاثر کو استحکام بخشنے کے لیے پس منظر کو دہر انے کے عمل سے آزادی حاصل کر کے دوسر بے واقعات کی حمایت کے لیے گئو انگن نکال لی ہے۔

" ٹاٹ کا پر دہ میری طرف بڑھا، اوپر اٹھا ۔۔ پچھ وہ یہ بعد پر دہ کے پیچھے سے دبی دبی آوازیں آئیں اور چار یا نج بطخیں پر دے کے پیچھے سے نکل کر۔ آپس میں چہ می گوئیاں سی کرتی اور ڈگرگاتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بڑھ گئیں" اور (تین صفحات کے بعد)" میں نے ایک نظر کشتی میں گئی ہوئی جینی ک نظر کشتی میں گئی ہوئی جینی ک نازک طشتریوں کو دیجھا۔ ان میں زیادہ تر بازار کا سامان تھا لیکن پچھے چیزیں گھر کی بی ہوئی تھیں"

ابتداکا Gap ان جملول ہے بھر جاتا ہے اور صورت حال کو دہر ائے جانے کے تابیندیدہ عمل ہے بچاتا ہے۔

نیر مسعود پر کاموکی نٹر کا واضح اڑ نظر آتا ہے لیکن جہاں کاموکی نٹر کے مر وکار واضح جین نیر مسعود زبان کی داخلی ہم آ جنگی اور اس حسن پر زور و ہے جیں جو تجرید کے نزدیک ہے۔ زبان کمل طور سے تجرید کی ہوئی نہیں سکتی کیوں کہ لفظ کے Denotative معنی کے پس پشت Connotative معنی ہوتے ہیں۔ تجرید جو کہ بنیادی طور پر مصوری کی اصطلاح ہے، رنگ اور تر تیب سے ہیں احساسات پیدا کرتی ہے، محصین معنی اور اس سے غیر محصین امکانات جو علامت کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، اس کے ذریعہ ممکن نہیں۔ اس قشم کی نثر نگاری پر در وان خانہ کی تر کین کارئ کارٹ چھایار ہتا ہے۔ مر دکار اس کی گرفت میں نہیں آتے۔ "عظر کا فور" میں "سیا" کے مقابلہ میں داخلی تر کین کاری کم جے اس لیے جگہ جگہ الفاظ کی قباع کے کرے معنویت مر اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نیر مسعود خاصی ہموار نٹر کھتے ہیں لیکن افسانوی ادب کی حد تک زبان کی ہے۔ نیر مسعود خاصی ہموار نٹر کھتے ہیں لیکن افسانوی ادب کی حد تک زبان کی ہے۔

ہمواری کوئی بڑی خوبی نہیں۔اس ہمواری کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کر دار اور واقعات ایک بی بی رنگ میں رنگ جاتے ہیں جب کہ ان کی الگ الگ صور تیس زبان کے مختلف رنگ و آ ہنگ کا مطالبہ کرتی ہیں۔

نیر مسعود نے افسانہ کے بعض اوزاروں کو "سیمیا" میں خود پر حرام کرر کھاتھا۔اب انہوں نے ان سے بھی کام لیناشر وع کردیاہ۔ بیدان کی افسانہ نگاری کا اگلا قدم ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان کے ہر افسانہ میں زیادہ تنوع اور انسانی سر دکاروں کا خواہاں ہو تو بھی اسے زبان کے بہتر اور سبک استعال کے لیے بی انہیں پر ھنائنر ورجا ہے۔

**■ ■** (#997)

## كھيل كاتماشاني

"کھیل کا تماشائی" ایک مشکل افسانہ ہے۔ مشکل ہوں کہ نہ اس میں علامت کی ایس کار فرمائی ہے کہ جس کے سہارے جس طرح جی چا ہے اس کی تاویل کر دی جائے ، نہ ننز کا وہ جاد و ہے جو قاری کو واقعات اور کشکش سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کرلے ، نہ اساطیر کے حوالے سے حال کو ماضی میں لے جانے یاماضی کو حال تک کھنچ لانے کی کوئی کو شش اور نہ سیدھا بیان کا وہ انداز جس میں ایک واقعہ کی چول ووسر سے واقعہ کے ساتھ زمانی تشکسل میں جیٹی ہوتی ہے۔ اس کے باوجو واکیک مخصوص فضاہے ، واقعات میں ایک تر تیب ہے جو جگہ جگہ ہے تر تیب بھی ہو جاتی ہے لیکن دوچار ہیراگر افوں کے بعد اس " ہوتی ہے کی کر تیب ہے بھی ہو جاتی ہے لیکن دوچار ہیراگر افوں کے بعد اس " ہوتی ہے۔ تر تیب بھی ہو جاتی ہے لیکن دوچار ہیراگر افوں کے بعد اس " ہوتی ہے۔ تر تیب بھی ہو جاتی ہے لیکن دوچار ہیراگر افوں کے بعد اس " ہوتی ہے۔ تر تیب بھی ہو جاتی ہے لیکن دوچار ہیراگر افوں کے بعد اس " ہوتی ہے۔

اس افسائے پر غور وخوض عنوان ہی ہے کیوں نہ شر وع کیا جائے کہ عنوان بھی افسائے کا حصتہ ہو تاہے۔ ''کھیل کا تماشائی'' کے مطالعے کے بعد پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ اس کے کر داروں اور تماشائیوں کا نہایت تیزی کے ساتھ مکھوٹے تبدیل کرناہے۔ تماشائی بالکل بے نام ہونے کے باوجود کھیل میں شامل ہیں۔ان کے علاوہ ایک ڈائر کٹر ہے اور ایک Prompter کیکن دونوں شاید ایک ہی ہیں۔ عام طور سے Prompter پر دے کے پیچیے ہو تا ہے اور اس کھیل میں تواہے یقیناً استیج پر نہیں ہو ناحا ہیے تھا، کیو نکہ ''دوسر وں کی کہی ہوئی باتوں پر ہونٹ ہلانے کی یہ نیکٹس کر بی تھی میں نے "لیکن اس ڈراھے میں 'لیعنی کہاتی کے ڈراھے میں ' وہ اپنی کتاب کھولے اسٹیج کے جے جی میں کھڑا ہے گویا سے احساس تک نہیں کہ ووسرول کواپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا بچھ ایسالپندیدہ عمل نہیں۔ یہی حال ڈائر کٹر کا ہے۔ نام بھی اس کا توجہ طلب ہے۔ '' بھگوان داس ''لیعنی بھگوان کا خادم بااس کی ایما پر کام کرنے والا۔ بیہ ریبر سل نہیں ہے کیوں کہ ہزاروں تماشائی ہال میں موجود ہیں۔اس کی پید ہدایت کہ "تم بھولے بھنکے اس گاؤں میں آنکلے ہو۔وہ تمہارے بیچھے دوڑے گا۔اگر تم اپنابجاؤنہ کر سکے تو مارے جاؤ کے "پچھے اس فتم کی ہے جو ڈرامے کی ریبر سل کے بالکل ایتدائی مرطے میں دی جاتی ہے لیکن اسے نہ تماشائیوں کی فکر ہے، نہ کر دار کی کیوں کہ شایدوه بیه سمجھتاہے کہ دونوں بوری طرح اس کی گرفت میں ہیں۔

انسانی ذہن کے ارتقامی کہا منزل ہوتی ہے انسانی ذہن کے ارتقامی کہا منزل ہوتی ہے انسانی ذہن کے ارتقامی کی (گڑیا ایک جگہ سے انتفاکر دوسری جگہ رکھتے ہوئے یہ کہنا"اجھاتو یہ گڑیا انتفاکر یہاں رکھ دی") ۔ دوسری منزل ہوتی ہے prinking by saying (ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے دوسری جگہ جانے سے قبل کہنا کہ "اچھاتواب دہاں چلیں")۔ جمری فکرکی

منزل سب ہے آخر میں اس وفت آتی ہے جب انسان ''کرنے ''اور ''کہنے''کا سہارا لیے بغیر خیالات کی جمع تفریق کرلیتا ہے۔ افسانوی ادب میں عموما اور ڈرامے میں خصوصاً ذہنی ارتقا کی اوّل الذکر دونی ل منزلول سے خوب خوب کام لیا جاتا ہے۔ لیکن "بیاؤ بیاؤ اور" بھا کو بھا کو" بڑے سوچ بیار کے بعد لکھے جانے والے اسکریٹ میں واقعی بڑے سوج بیار کے بعد لکھے گئے ہیں۔ یہ وونوں فقرے فطری رو عمل بھی ہیں اور انسانی ذہن کے ارتقاکی ابتدائی منزلوں کا پنتہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی منزلیں متمد ن زندگی ہے قبل کی صور تیں بھی ہیں جن کی جانب متمدن ہونے کے بعد ہم مر اجعت کررے میں۔ یہاں ایک اور سوال پیراہو تا ہے۔ یہ الفاظ کر دار نے ادا کیے بھی تھے یا نہیں کیوں کہ پہلے کہا جاچکا ہے کہ اس نے دوسر وں کی کہی ہوئی باتوں پر ہونٹ ہلانے کی بریکش کرنی تھی۔ ایک اور توجہ طلب امریہ ہے کہ ہزاروں تماشائیوں میں ہے ایک ہر بھی " بجاؤ بجاؤ" کا ردّ عمل نہیں ہو تا کیکن " بھا گو بھا کو" منتے ہی سب تماش کی چلانے تکتے ہیں اور بھگدڑ بھی مجے جاتی ہے۔

چا قوزنی کی دار دات کے بعد کا یہ جملہ بہت اہم ہے۔" بناہی کا اتنا بڑا سیٹ او پر دالا مجھکوان اتنی جلدی جانے کیسے تیار کر لیتا ہے"۔ اس جملے میں" او پر دالا "مجھکوان اتنی جلدی جانے کیسے تیار کر لیتا ہے"۔ اس جملے میں "او پر دالا" مجھکوان کار شتہ مجھکوان داس سے جوڑ تا ہے۔ بعض باتیں دونوں میں مشترک ہیں۔ مثلاً دونوں ہیں :

(۱) لوگوں کو دوسر وں کی کہی ہوئی باتوں پر ہونٹ ہلانے کے لیے مجبور کردیتے ہیں۔

(۲) دونول کے Prompters سامنے ہیں لیکن الناپر لوگول

کی توجہ نہیں جاتی۔

(m) دونوں ریبر سل کے چکر میں نہیں پڑتے۔ ت

(۳) تتل اور غارت گری کے نئے اور انو کھے منظر دونوں

کے لیے "لوگوں کے جمالیاتی ذوق"میں بلندی کے مظہر ہیں۔

اس افسانے کی ایک خصوصیت سے کہ نہ کوئی روایتی ہیر و

ہے نہ ولین، اگر چہ موجود دونوں ہی ہیں، لیکن انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ابندامیں جو ''میں '' ہیر و معلوم ہو تاہے اس میں نہ قوت عمل ہے نہ توت ارادہ، دوسر ول کی کہی ہوئی باتیں" دہرانے"میں اس کاحستہ صرف ہو نٹول کی جنبش تک محدود ہو تاہے۔ دہ بیہ تک فیصلہ نہیں کریا تا کہ رک جانا بہتر ہوگا یا بھاگ جانا اور استیج ہر او تاروں اور دیو تاؤں کے وجار چلا چلا کر تماشائیوں کو سنانے اور رام بن کر جو دوبرس تک ایکٹنگ کرنے کے بعد بھی رام ے روپ میں جینے کی وقت نہیں کریا تا۔ این ساری زندگی ایساسب کھے کرنے میں مزاردین ہے جس کی سات در ال میں ایک لیے کے لیے بھی محسوس المناس أرتاب يا برى بو النال الله المال دلاقى المال دلاقى ے تودوسے بی جانے و طراف کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔ روایتی : یر و اور ولین نه ہو سنہ ہے باوجود سنج کے سارے کر دار ذرا کی ذار میں ہیر و ہے ویکن اور ولین ہے ہیر وین جاتے ہیں اور "میں "اور" وہ "ایک دوسر ہے کے لیے اس طرح لازم ، مزوم کہ "میں ایک ہاتھ سے اسے تھاہے ہوئے تھا د وسرے ہاتھ سے اسے ڈھکیل رہاتھا"حتی کہ دونوں اس لاش کو جو وہاں نہیں ے لات مار کے گڑھے میں ڈ تھیل دیتے ہیں۔

لیکن اس افسانے میں کیا کوئی ایسا کر دار ہے جے" میں "سے بہتر قرار دیا جاسکے ؟ بھگوان داس، Promtper ڈراے کا مصنف، میں کا ہمزادیا موت کا تماشہ دیکھنے اور اس کی قلم تیار کرکے لیشنل ایوارڈ حاصل کرنے کا متنی ؟ کوئی نہیں۔

منفی بلکہ "ناکردارول" (Non-characters) کے اس افسانے میں کیاکوئی شبت کردار نہیں ہے؟ بظاہر تو نہیں لیکن حقیقاً ہر جگہ ہے۔ ایک ایباکردار جواپی عدم موجود گی کا احساس برابردلا تا ہے۔ اس افسانے کی بیہ ایک بڑی خوبی ہے۔

اس افسانے میں طافت مالک کے ہاتھ سے اس کے خادم اور خادم کے ہاتھ سے اس کے مالک کے ہاتھوں میں اس سہولت سے ختقل ہوتی ہے کہ جب تک خاصی توجہ سے مطالعہ نہ کیا جائے اس کا حساس تک نہیں ہوتا۔

''ابھی تھوڑی دیریہلے میری موت اور حیات بھگوان داس

کے ہاتھ میں تھی"

"کھیل کا تم شائی" میں کہیں ہے نہیں ظاہر کیا گیاہے کہ اب بھگوان داس کے ہاتھ اس طاقت سے محروم ہو چکے ہیں لیکن بعد کے واقعات اس جانب اشارہ ضرور کرتے ہیں اور پھر بھگوان کا اپنج اصل رزم گاہ بن جاتا ہے جہال "ہزاروں سوگوار مرد، ہاتھوں میں پھول مالا کیں لیے، روتی ہوئی عور تیں اور ٹی وی پر نمیای کے بھاشن ہیں.

"بہت عظیم فن کار تھا وہ ۔ ہزاروں دلول کو

خوش کرنے والا عظیم آر شٹ۔اس کی موت دلیش کا بہت بڑا نقصان ہے"

بھگوان اور بھگوان واس کے رشتہ میں ایک قتم کا

Parallelism ہے۔ دونوں ایک ہی سمت بڑھتے اور مر اجعت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسر ہے دونوں ایک ہی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسر ہے دوسر سے قریب نہیں آتے۔ اس طرح کادوسر ا Parallelism" میں " کے دشمن کے در میان بھی ہے۔ دونوں ایک دوسر ہے کے اور اس "میں " کے دشمن کے در میان بھی ہے۔ دونوں ایک دوسر ہے کوئی تعاقب میں ہیں لیکن ان کے بھی کا فاصلہ قائم رہتاہے۔ ان دونوں میں ہے کوئی ایک نہ ہو تو دوسر ہے کا وجود ممکن نہ ہوگا۔ دونوں میں ہے کسی ایک کو قاتل بنا ایک نہ ہو تو دوسر ہے کا وجود ممکن نہ ہوگا۔ دونوں میں ہے کسی ایک کو قاتل بنا دوسر ہے کا وجود ممکن نہ ہوگا۔ دونوں میں ہے کسی ایک کو قاتل بنا دوسر ہے کا وجود ممکن نہ ہوگا۔ دونوں میں ہے کسی ایک کو قاتل بنا دونوں ہیں ہے کہا ہے تو ہوئے دیکھتا ہے تو ہو گائے ہو گا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ہا ہے گائے ہوئے دوسر ہے کو قتل کر تا ہے تو چلانے لگتا ہے" بچاؤ بچاؤ" (یعنی مجھے: باؤ)

متوازی خطوط کی اس کہائی میں جہاں"کر داروں"کے ایک دوسرے کے قریب آئے بغیر سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں بڑی فن کاری ہے جس کی ایک معمولی می مثال میہ جملہ ہے۔

" میں ہندو نبیں ہو ں، میں مسلمان نہیں ہو ں،اللہ کی فتم،

جھگوان کی قشم"

ہندو کے ساتھ اللہ اور مسلمان کے ساتھ بھگوان کے

التزام ميں برأكبر اطنز بـ

"کھیل کا تماشائی"افسانے کی تعلیم کے بنیادی مسائل کے

سلسلے میں بعض ایسے موالات اٹھا تا ہے جو اُن پر از سر نوغور کرنے کی وعوت ویتے ہیں مثلاً ہے کہ غزل میں جس طرح بحر، زمین، ردیف اور قافیہ وغیرہ کے طلح شدہ اصول ہیں، کیا افسانے کے سلسلے میں ای طرح کے متعین اصول بنائے جا سکتے ہیں؟ شاید نہیں کیوں کہ کم از کم افسانے کی حد تک سنبر الصول سے کہ کوئی سنبرا اصول نہیں۔

دوسر امسئلہ بیے ہے افسانوی تخلیق میں وقت کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟اس"وقت" ہے توجس کے اور چھور متعین ہول فرار ممکن ہے لیکن کیا رہے ممکن ہے کہ ظرف وقت کے بغیر پچھ ہوسکے؟ ای افسانے کو لیجے۔ کسی مخصوص تاریخ، من یاد ہے کا تعتین کرنا تو غلط ہو گالیکن کیا یہ افسانہ ک ایسے دور میں نکھا جاسکتا تھا جب اقدار کو مکمئل بالادستی حاصل ہو، زند ًں میں اُ تھل چھل نہ ہو ، خیروشر کے در میان فرق اس حد تک نہ من ، ، ۔ انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہوجائے اور ان کے مہا۔ : ۔ (Interchangable) ہوئے کا احساس عام ہو۔ طاہر ہے ہے، اس سے "تی جستی سسی بھی قتم کی صور ت حال وقت کی کار فرمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس افسانے کے ابتدائی جملے ''ڈرامہ شروع ہور ہاتھ'' او آخری جملے "جم نے لات مار کر لاش کو گٹر میں ڈھکیل دیا" سے باہر نکلیے تو تم از كم مندرر جه ذيل سوالات سر اٹھاتے ہيں۔

(۱) کیا ہے افسانہ کسی ایسے زمانے کا احساس نہیں ولاتا جس کا سامنا قاری گذشتہ چند برسول سے کررہاہے؟ اور "میرے لوگوں کی بستی" کاذکر کیاغیروں کی بستی کو پیش منظر میں نہیں لے آتا؟ اور ہم آپ سب جانے کاذکر کیاغیروں کی بستی کو پیش منظر میں نہیں لے آتا؟ اور ہم آپ سب جانے کے ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا کادکر کیاغیروں کی بستی کو پیش منظر میں نہیں ہے آتا؟ اور ہم آپ سب جانے کے ایس کا ایس کارکر کیاغیروں کی بستی کو پیش منظر میں نہیں ہے آتا؟ اور ہم آپ سب جانے

ہیں کہ ''ابنی''اور ''پرائی''بستیو ل)کاخیال کن د نو ل میں اور کن حالات میں ذہن پر جھاجا تاہے۔

(۲) "بھگوان" اور بھگوان واس" اور "رام اور جم کے رکھوالوں" کی معنویت جو اس افسانے سے ہر آمد ہوتی ہے کیا صرف ان الفاظ کا بھیجہ ہے جو اس میں استعال ہوئے ہیں اور کیا افسانے سے باہر کی زندگی کے بغیر سے الفاظ اپنی بیشتر معنوی تہوں سے محروم نہیں ہو جاتے ( ایک بات اور ۔ پہلے رام اور رحیم ہمارے رکھوالے ہوتے تھے، اب ہم ان کے رکھوالے بن گئے ہیں۔)

(۳) اس افسانے میں واقعاتی بے ترتیمی کیا آج کی زندگی کا اشاریہ نبیں؟

(س) "کھیل کا تماشائی"کی زبان خاصی کھروری ہے۔ یہ کھرورای نے مصنف کی عدم قدرت کا بتیجہ ہے یا صورتِ حال کی نوعیت کے دراین زبان پر مصنف کی عدم قدرت کا بتیجہ ہے یا صورتِ حال کی نوعیت کا کا درایان کی درایان کی دو ایک کا تھی کے درایان کی دو ایک کا درایان کی دو ایک کا تمام کا درایان کی دو ایک کا تمام کا درایان کی دو ایک کا تمام کا تمام کا درایان کی دو ایک کا تمام کی دو ایک کا تمام کا تمام کا تمام کا تمام کا تمام کی دو ایک کا تمام کا تمام

جن (۵) کیااس افسانے کو بیاث کی ان جھے قسموں میں ہے جن کے بارے میں ایک عرصے تک یہ خیال رہاکہ ان کے آگے بس اندھی گل ہے ، کسی ایک عرصے تک یہ خیال رہاکہ ان کے آگے بس اندھی گل ہے ، کسی ایک میں فٹ کیا جاسکتا ہے ؟

یہ افسانہ ''علامتی ''نہیں لیکن اس میں علامتیں ہیں۔ اسکر پٹ، رائٹر، ڈائٹر کٹر، اسٹیج ہوں۔ Prompter ، مکھوٹا، سیٹ، بھگوال داس، رام اور رحیم، انسانی ڈائر کٹر، اسٹیج ہوکوں یہ انسانی الے والے (کیا آپ کوسورت نہیں یاد آیا؟)، المبیہ کو کیمرے کے فوکس میں لانے والے (کیا آپ کوسورت نہیں یاد آیا؟)، تماشانی، میک اپ اور لاش وغیرہ علامتیں بھی ہیں لیکن ان کے معنی متعین

نہیں ہیں جس کے سبب ان کے سہارے کے بغیر بھی معنیاتی نظم (Pattern) کی ایک سطح فور أذ بہن ہیں ابھرتی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ علامتی مفہوم جو س جو س جو س اپنے بال و پر واکر تاہے یہ معنیاتی نظم بسیط تر ہوجاتا ہے۔ علامتی اظہار کا سہارا ضروری ہے ، اس کے بغیر علامتی اظہار کا سہارا ضروری ہے ، اس کے بغیر علامتی اظہار کا سہارا ضروری ہے ، اس کے بغیر علامت یا تواس جسم کی طرح ہوتی ہے جود کھے توسکن ہے لیکن جنبش نہیں کرسکتا یا اس جسم کی طرح جو حرکت تو کر سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا (مثال سا تھھ درشن ہے ماخوذ ہے)

افسانہ نگار علامتوں کا استعال نہایت جا بکدی سے کرتا ہے جس کی وجہ سے نہ لغوی معنی، معنیاتی نظم کی و نیامحدود کرتے ہیں نہ علامتی معنی سے اس نظم کی کاٹ کم ہوتی ہے۔

"کھیل کا تماشائی"کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اسے محد وو عرضے اور اسر کے میں بھی سمجھا جاسکتا ہے اور ہسیط عرصے اور اسلیم سمجھا جاسکتا ہے اور ہسیط عرصے اور اسلیم سمجھا جاسکتا ہے اور ہسیط عرصے اور اسلیم سکڑ کر کوئی چھوٹا موٹاشہر روج سے یا پہیل کرس ری ایوس میں است اور کر دار اپنے آپ کوخو ابنو ، صورت میں سے مطابق افسانے کے واقعات اور کر دار اپنے آپ کوخو ابنو ، صورت میں سے مطابق دھال لیتے ہیں۔

تمین جار سفیات کے اس افساف بحث کے بہت تور از سول ویے ہیں جن سے انصاف کرتا فی الوقت ممکن نہیں۔ بعض پہلوؤس کا در تو اشار تا بھی نہ کیا جاسکا۔

سوغات کے مدیر نے مصنف کا نام نہیں ظاہر ہونے دیا تاکہ

ردِ عمل ہر قتم کے میلانِ فاطر سے محفوظ رہے۔ میں نے تحریر بیجانے کی کو شش کی،جوبالکل اجنبی یاان و یکھی نہیں معلوم ہوئی لیکن افسانہ نگار کے نام تک رسائی نہ ہو سکی۔ افسانے کی قدر و قیمت متعین کرنے کے لئے یہ طریق کار میں خود بھی (ماہنامہ کتاب میں) ابنا چکاہوں اور اسے غلط بھی نہیں سمجھتا۔

ہر نثری افسانوی تخلیق تین دائرے ضرور بناتی ہے۔ ایک تو مصنف کی فکر اور اس کے قریبی اور فوری سر و کاروں کے خارج کی دنیاہے عکراؤ کے متیجہ میں پیدا ہوئے والی صورت حال کا دائرہ ، دوسر اس تصادم کے متیجہ اور مصنف کی فکر کے اتصال ہے وجود میں آنے دالا دائر واور تیسر اان دونوں اور تخفیق کے در میان باہم وگر اثر انداز ہونے کا دائرہ جو تخلیق کی وہ شکل ہوتی ہے جو قاری کے سامنے بیش کی جاتی ہے۔ اس End - product بھی کہا جا سکتا ہے۔ اول الذكر دونوں دائروں تك رسائي مصنف كى سارى يا كم سے كم اہم تخيفات کے بغیر ممکن نبیں کیوں کہ صرف ایک (مثلاً موجودہ)افسانہ کی صورت میں End- product عی بیش نظر ہوتی ہے اور بہت کھے سریرے گذر جاتا ہے۔ اس نکت کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ کیامصنف کی پہلی تصنیف سے انصاف کرنا ممکن نہیں ؟ یہ دلیل ہے حد وزنی ہے اور میرے پاس اس کا کوئی جواب

اس افسائے کے مطالعے سے تین بالکل دوسری فتم کی یا تیں ذہن

میں آتی ہیں۔انھیں بھی کیوںنہ ظاہر کر دیاجائے۔ (۱)مصنف کو افسانہ نگاری شروع کیے زیادہ عرصہ نہیں ہواہے۔ (۲)یااس نے جان ہوجھ کرایک مختف قتم کاافسانہ لکھنے کی کوشش کی

-4

(۳) بعض مقامات پر زبان کااستعال اینے مروجہ طریق کارے بانگل مختیف ہے۔اور اگریہ جان ہو جھ کر کیا گیاہے تو بڑے دل گر دے کی بات ہے۔

■ ■ (۱۹۹۳)

## <sup>ط</sup>يبل لينڈ

سطح مر تفع بھی خاصی بلندی پر داقع ہونے کے باوجود زمین سے
بالکل ای طرح متعلق ہوتی ہے جس طرح افسانہ حقیقت ہے، ان معنوں میں
بلند ہونے کے باوجوداس میں جو کچھ ہوتا ہے زندگی میں شاید اس تر تبیب سے
نبیں ہوتا، لیکن بایں ہمہ حقیقت، معاشر ہاور زندگی سے اس کی ہم آ بھگ قائم
رہتی ہے۔ بالکل سطح مر تفع اور نبیج کی زمین کے رشتہ کی طرح۔ زیر نظر افسانہ
ان دونوں مماثلوں کا استعارہ بھی ہے اور زمانی بُعد کے باوجود حرف مرر بنے
کے امکان پر خط تعنیج بھی۔

تفتیم ہند سے پچھ قبل اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک جاری رہے والے فسادات پرار دومیں اسنے افسانے لکھے گئے ہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ کیا جائے تو کئی صحیم جلدیں تیار ہو جائیں گی۔ خراب اور محض جذباتی افسانوں کے قطع نظر انہیں تین زمر وں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جانبدارانہ ، مصنوعی سے قطع نظر انہیں تین زمر وں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جانبدارانہ ، مصنوعی

طور پر غیر جانبدارانہ اور ایسے افسانے جو سارے مسئنہ اور حالات پر ایک نے زاویہ سے غور کرنے پر مجبور کرویتے ہیں (منٹوک کی تخلیقات ایسے افسانوں میں شامل ہیں۔) پہلی فتم کے افسانے کسی توجہ کے مستحق نہیں، دوسری فتم کے افسانوں کی جمایت میں یہ ضرور کہا جاسکتاہے کہ انہوں نے زخموں پر مرجم رکھنے ، ذہنی تناؤ کم کرنے اور رد عمل کے طور پر پیدا ہونے والی نفرت کو ختم کرنے ہیں مددوی، جب کہ تیسری فتم کے افسانوں نے پڑھنے والوں کو دور اور دیریک سوچنے پر مجبور کیا۔

فسادات ہے متعلق افسانوں میں جن تحریروں کو فوری طور پر قبول عام حاصل ہواان میں زیادہ تر دوسری فتم کے افسانے تھے جب کہ تیسری فتم کے افسانوں نے اپنی پوری معنویت کے ساتھ مقبول ہونے میں سیجھ وقت لیا۔ ''نیبل لینڈ'' کاذکران میں بھی کم کم ہی ملتاہے۔

سوال یہ ہے کہ " نیبل لینڈ" کی قدرو قیت کیا ہے اور ایک طویل عرصہ تک اس کی جانب جو خاصی ہے اختیائی برتی گئی اس کی وجہ خوداس کی نوعی کر وری تھی، تنقید کی جانب داری یا قاری کا زم، شنڈ ہے، جذبات کو بر اہیختہ نہ کرنے والے افسانوں کی جانب ہے توجہی برشنے کا نفسیاتی رویہ ؟ تخلیق سے ساجی حالات اور زمانی رشتہ کو مستر د کرنے والے نقاد بھی اب، و ب لفظوں میں سہی، انہیں تشکیم کرنے گئے ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ساجی حالات اور وقت نہ صرف مصنف کی فکر اور تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ خالات اور وقت نہ صرف مصنف کی فکر اور تخلیق پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ قاری کی پہند اور تا پہند بھی ان سے متاثر ہوتی ہے۔ زیرِ نظر افسانے کی تخلیق قاری کی پہند اور تا پہند بھی ان سے متاثر ہوتی ہے۔ زیرِ نظر افسانے کی تخلیق آگی و دوری کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ اس کا

عرصۂ عمل محض اتفاقی نہیں بلکہ افسانہ کا تقاضہ ہے۔ بنج گئی کے بجائے یہ سب کچھ اُس وقت اوٹی، گوا اور ایسے ہی دو مرے مقامات پر تو ممکن تھالیکن پنجاب، نوا کھالی، کلکتہ ، بہار، لا ہور، کراچی اور حدیہ ہے کہ جمبئی تک میں ممکن نہ تھا۔ لیکن زمانی فاصلہ بیدا کرنا مصنف کے لیے کسی طرح ممکن نہ تھااور شاید یہ فاصلہ قائم ہوجانے کی وجہ سے ہی او بیندر ناتھ اشک کے کم و بیش تمیں پیتیس قائم ہوجانے کی وجہ سے ہی او بیندر ناتھ اشک کے کم و بیش تمیں پیتیس افسانوں کے مطالعہ کے بعد " نمیل لینڈ" نے اس مضمون کے لئے خود کو منتخب افسانوں کے مطالعہ کے بعد " نمیل لینڈ" نے اس مضمون کے لئے خود کو منتخب کرالیا۔

اس افسانے کے پس منظری واقعات تو بظاہر اس فتم کے ہیں جواس موضوع پر لکھے جانے والی دوسری تخلیقات میں ملتے ہیں۔اس کے كردارول ميں بھی اس وقت اور بعد ميں لکھے جانے والے افسانوں کے كردار ول کی جھلک مل جائے گی کیکن" نمیل لینڈ" میں واقعہ اور ہر کردار خود کو منكشف بالكل مختلف طريقة سے كرتا ہے۔ افسانوى ادب كى بير نوعى خوبى بى اے دوسری اصناف سخن ہے میز کرتی ہے اور متاز بھی۔ کردار خود کو واقعہ کے ذریعہ بی منکشف کر تاہے اس لیے نہ صرف بیہ کہ دونوں کوایک دوسر ہے ہے الگ نہیں کیا جاسکیا بلکہ ان کا مطالعہ ایک دوسر ہے کے بغیر ممکن نہیں اور دونول میں ''من توشدم، تو من شدی''والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک فرق بہر حال قائم رہتا ہے۔ کرواروں کے ذریعہ افسانے کا مطالعہ کیا جائے تو واقعات آگر چہ سارے ہی پیش منظر میں آجاتے ہیں لیکن ال کی تر تبیب من و عن وہ نہیں رہتی جواصل تخلیق میں ہوتی ہے۔ ہر خلاف اس کے واقعات کے

حوالہ سے مطابعہ کرداروں کو بوری طرح آشکار اتو کردیتا ہے لیکن واقعاتی تر تیب کے منتشف ہوجانے کے بعد تخلیق کا مطابعہ کیا جائے تو قاری لطف و انہساط کی کیفیت سے بڑی حد تک محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے افسانہ کا مطابعہ کرداروں کے حوالہ سے کرنا ہی بہتر ہے۔ بعض دوسر سے وجوہ بھی ہیں لیکن ان کا تعلق نظری تنقید سے ہاں لیے یہ کام پھر بھی سہی۔

'' نیمبل لینڈ'' میں خاص کردار میں : دینا تاتھ ، سیٹھ ہیر ا مل و برامل ، قاسم ، تاصر ایم آلو والا ، چمپک لال رام رتن کھاڑ کر اور ڈاکٹر مر چنٹ ۔ان کے علاوہ ایک اور بزرگ بھی ہیں جن کا نام نہیں ظاہر کیا گیا ہے۔۔

دیناناتھ کوفی الحال چھوڑ ہے کیوں کہ اس کے بارے ہیں پھھ لکھا گیا توافسانہ نہ سمی ، بڑی صد تک اس کا ڈھانچ اور کسی نہ کسی صد تک اس کی روح بھی آشکارا ہو جائے گی اور پھر دوسرے کروار وں پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے یہ کام دوسرے کرداروں سے ہی شروع کرنامناسب ہوگا۔

سیٹھ ہیرال ویرال اڈوانی کا پہلائی سوال "آپ ذرا آزاد خیال آدی ہیں، اس لیے میں نے یہ پوچھا"ان کی ترجیحات کا تعین کر دیتا ہے۔
ان کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ان کی رقم بنجاب کے ہندو شرر زار تھیوں کے لیے بیجی جائے گی تو انھوں نے دیتا تا تھ کی توقع (۵روپ) سے چھ گئی رقم یعنی تمیں روپ اس کو وے دیے اور بعد میں دوران گفتگویہ بھی کہا"اس ٹی بی نے ہمیں رکھاورنہ بچاس مسلمانوں کو ہم خود اینے ہاتھ سے یم لوک

قاسم ایک عقلیت پیند (Rationalist) انسان ہے۔

وینانا تھ کے اس جملے ہے "یہی کچھ پنجاب کے شر رنا تھیوں کے لیے چندہاکٹھا

مررہا ہوں "نہ صرف ہر حظ نہیں ہو تابلکہ "اینٹی رائٹ فنڈ " کے نام ہے یہ کام

کرنے کا مشورہ وہ یتا ہے اور اپنی ہت کی وضاحت ان الفاظ میں کر تاہے " میں نے

تو صرف اس لیے کہا تھا کہ سینی "دریم میں مسلمان، عیسائی اور پاری زیادہ ہیں اور

ہندو کم ۔ اپنی اپیل کو قد ہے ۔ سینی کر لیتے تو روبیہ زیادہ اکٹھا ہو جاتا، پھر خواہ

ہندو کم ۔ اپنی اپیل کو قد ہے ۔ سینی کر لیتے تو روبیہ زیادہ اکٹھا ہو جاتا، پھر خواہ

اے تم شر رنا تھیوں کو جیجتے خواہ مسلمان پناہ گزینوں کو "اور اس کار نیک میں

پانچے روپے دے کر دینانا تھ کے ساتھ چندہ جمع کرنے نگل کھڑ ابو تاہے۔

پانچے روپے دے کر دینانا تھ کے ساتھ چندہ جمع کرنے نگل کھڑ ابو تاہے۔

پانچے روپے دے کر دینانا تھ کے ساتھ چندہ جمع کرنے نگل کھڑ ابو تاہے۔

جدردی کی پر جیما کی ہے جس نے اسے یک رف ور ریا کار ہونے سے بچالیا ہے ور شاس کے لیے بہت آسان تھا کہ پائٹان میں ہند وک پر ہونے والے مظالم برغم وغصہ کا اظہار کر تااور مرصد ک ان پار جو بجی ہور باتق اس کے کے سلسے میں خاموشی اختیار کر لیتا۔ اسے پاکٹانی پنجاب میں جو بجی اوا اس پر افسوس ہے کی واسے کی واس ہے کہ وہاں سے لٹ کر آنے والے "ہندو، سکھ بناہ گرینوں کے دل میں جو ہیں ووبارہ نہیں بسیں گے ، اپنی کے دل میں بیل گے ، اپنی ہی جو بیاہ غصتہ ہوگا۔ جب تک وہ کہیں ووبارہ نہیں بسیں گے ، اپنی ہی جیسے بے قصور مسلمانوں کو تباہ و ہر باد کرنے سے بازند آئی گری کے ۔ ان کی مدد کرنا تو ہیں! ہے بی بھائیوں کی مدد کے برابر سمجھتانوں"

ماصرایم آلووالا پرمصنف نے بمشکل پندروسطریں صرف کی اس کے صرف اس جملے "دررواول کے لیے نام!" ہے اس کی شخصیت نیں اس کے صرف اس جملے "دررواول کے لیے نام!" ہے اس کی شخصیت

کے سارے ہی خوشگوار پہلوا ئجر کر سامتے جاتے ہیں۔

چمیک ال رتن گھاڑے کر دراصل میک بردی دو کان کا نام ہے جوا یک ساجھے داری کی فرم ہے۔ صبح کے وقت جو صاحب کاؤنٹر جیٹھے تنے انہوں نے دینانا تھ کو ہے کہد کرٹال دیاکہ ساجھے دارے یو چھے بغیر وہ چندہ نہیں وے سکتے۔ شام کے وقت دوسرے بزرگ نے جو کاؤنٹر پر جیٹھے تھے سارے مسئلہ کو فلسفیانہ رنگ دے کر کہا کہ ''وہ توسب مایا موہ ہے کنارہ کر چکے میں۔ دوکان میں ان کے جھتے کاوالی اب ان کا بیٹا چمپک ہے "( کاؤنٹر پر بیٹھ کر مایا موہ سے کنارہ کشی کے وعوے کے طنز سے سرسری نبیس گزرا جاسکتا)۔اتفاق ہے اس وقت ہم یک لال بھی موجود تھااور وہ صاحب بھی جن سے صبح کے وقت وینانا تھ کی ملا قات ہوئی تھی۔ فاصی حیل وجہت کے بعد چم یک نے "حار آنے نکال کر دیناناتھ کے سامنے کھینک دید اور فرم کے ساجھے دارے جو غالبًان کے چھاہتے کہا کہ ''حیار آنے فنڈ میں دیے ہیں، حساب میں نوٹ کرلیں''

بچاس بچین برس کا ایک لا غربزرگ جو جاند هر سے لئ لٹا کرا ہے بچوں کے ساتھ بمبئی بھاگ آیا تھااور ابٹی بی کا شکاہو کر ایک معمولی ور جہ کی نجی آرام گاہ میں مقیم ہے ، وینانا تھ کو مسلمان سمجھ کر سر حد کے اس پار کے پنجاب میں مسلمانوں برجو بیتی تھی اس کی رام کہ نی ساویتا ہے۔ اس کا آخری جملہ ہے ''انتقام کی آگ میں تن من جلتا ہے۔ وو مہینے سے ڈاکٹر مرچئٹ کے یہاں پڑے ہیں۔ لیکن مسلمان ہی سہی ڈاکٹر صاحب قارون تو نہیں ، کب تک مدو کریں گے۔'' اس نے اپنی جیب شؤلی تھی لیکن اس میں پچھے تھا نہیں اس لیے اس نے روپے لانے کے لیے آواز دی "افضل!"اوراس آواز نے ہی سارا منظر نامہ بدل دیا۔

وینا ناتھ اور اس لاغر بزرگ میں بعض چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ، دونوں ان فسادات سے متاثر ہوئے بیں ، ایک بالواسطہ اور دومر ابلا داسطہ۔ لیکن مماثلوں کا سلسلہ یہبیں ختم نہیں ہو جاتا۔ سیٹھ ہیرا مل و برا مل اڈوائی پر ان احساسات اور جذبات کی مستقل حصاب ہے جو مغربی پنجاب میں اپنے عزیزوں پر ہونے والے مظالم کی تفصیلات معلوم ہونے کے بعد وینانا تھ پر عارضی طور سے طاری ہو جاتے ہیں۔ قاسم کی فکر بڑی حد تک ویٹانا تھ کی فکر ہے مما ٹلت رکھتی ہے۔ وہ بھی مشرقی بنجاب کے واقعات ہے ول گرفتہ ہے۔ ان فسادات ہے متاثر ہونے ہے قبل دونوں کے خیالات میں بلاکی ہم آ ہنگی تھی۔ یہ ہم آ ہنگی ایک حد تک انتہائی ہو لناک فسادات کے دوران بھی قائم رہتی ہے لیکن ظاہر ہے دونوں کے گھٹے پیٹ ہی کی طرف جھکتے ہیں۔ قاسم بظاہر غیر جذباتی ہے جب کہ حالات نے فطری طور ہے دینانا تھ کے جذبات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ قاسم سے بیکار کی بحث نہیں کر تا۔ قاسم کی دلیل اس کے دل کو لگتی ہے۔اس کی باتوں میں اے اپنے ضمیر کی آواز کی گونج سٹائی دیتے ہے لیکن ایک دوسری آوازنے بھی ضمیر کی آواز کاروپ دھار ن کر لیاہے۔ آخر دونوں میں کون سی آواز ٹھیک ہے ، وہ طے نہیں کریا تا۔ بیا کشکش پورے افسانے میں جگہ جگہ سر اٹھاتی ہے اور بالآخر اس کے ضمیر کی آواز اور قاسم کی دلیل، جو اس کے

شعورے پہلے ہی ہم آ ہنگ تھی،اس طرح ایک ہو جاتی ہیں کہ وہ یانچ سور دیے جواس نے پنجاب کے شرر تا تھیوں کے لیے جمع کیے تھے، مندوستانی پنجاب میں لے لائے مسلمان بزرگ کے حوالہ کرے آنسویو نچھتا ہوا باہر چلا آتاہے۔ چودہ بندرہ صفحات کے اس افسانے میں فنی نقط نظر سے کہیں جھول نہیں، موضوع کی مناسبت ہے سیٹھ ہیر امل و برامل اڈوانی کے علاوہ کوئی یک رخاکر دار نہیں۔ ہندوشر رنا تھیوں ہے اس کا تعلق خاطر فطری ہے اور اس کار نیک میں وہ سب سے بڑی رقم دیتا ہے ، کسی بحث وحیل و جبت کے بغیر۔جب کہ چمپک لال رام رتن گھاڑے کر سے متعلق افراد دینانا تھ کو ا فاصے بحث مباحثہ کے بعد 'حیار آنے دیتے ہیں اور وہ بھی دو کان کے حساب میں درج کر نیتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی ایک مثبت پہلو ہے اور وہ یہ کہ اس ساری بحث کے دوران ان میں ہے کوئی ہے نہیں یو چھتا کہ جن لو گوں کے لیے چندہ جمع کیا جار ہاہے ان کا غرب کیا ہے۔ کر دار دن کی بدیو قلمونی بھی افسانہ کی كامراني مين اضافه كرتي ہے۔

ہرافسانہ کی ابتدائے پہلے بھی بسیط زمانہ اور سلسلہ کو اقعات ہوتے ہیں اور اس کے خاتے کے بعد بھی۔ طویل سے طویل افسانے کو فنی طور پر واضح صورت میں نہیں تو مضم طور پر ضرور اس سوال کا جواب دینا ہو تاہے کہ اس کا آغاز کسی مخصوص مقام سے کیول ہوا اور وہ کسی مخصوص مقام ہی پر کیول ختم ہوا۔ افسانوی اوب میں اختتام کے مسئلے سے خاصی بحث کی گئی ہے۔ اگر چہ بقیجہ خیز خاتمہ ، کوئی بروا موڑ اور کمزور افسانوں میں براور است اخلاقی بیغام اس مسئلہ کو خیز خاتمہ ، کوئی بروا موڑ اور کمزور افسانوں میں براور است اخلاقی بیغام اس مسئلہ کو

بظاہر حل کردیتے ہیں کیوں کہ انھیں تخلیق میں پیش آنے والے واقعات سے
ایک نقطہ اختیام تک پہنچ جانے کا جواز مل جاتا ہے۔ ہر خلاف اس کے نقطہ آغاز
کامسکلہ ، جس پر غور وخوض کم کیا گیا ہے ، زیادہ مشکلات پیش کر تا ہے۔ مصنف
کے پاس،اور یہی حال قاری کا ہے،اقلین جیلے سے پہلے پچھ بھی تو نہیں ہو تا،نہ
کوئی کردار ، نہ واقعہ ، نہ سلسلہ واقعات اور نہ اسے اعتبار بخشے کا کوئی و سیلہ۔ اس
کے پس منظر اور پیش منظر میں امکانات کی ایک بڑی دنیا ضرور ہوتی ہے، لیکن
النامکانات کو ہروئے کا راس وقت لایا جاسکتا ہے جب پہلا جملہ اس ماضی سے جو
کم سے کم افسانہ کے زمانے کی ابتدائی جملہ کوار دو کے نہایت عمدہ افسانوں میں
منظر دمقام حاصل ہے۔

"آپ ذرا آزاد خیال آدمی ہیں ، اس لیے میں نے پوچھا" سیٹھ صاحب نے کہا۔

مختصر سابیہ جملہ ویناناتھ کا کردار بھی واضح کر دیتا ہے اور سیٹھ صاحب کا بھی،ماضی قریب سے رشتہ بھی قائم کر دیتا ہے اور آنے والے واقعات کے لیے بساط بھی بچھا دیتا ہے۔اس قدر بلیغ ابتدائی جملہ افسانوں کو کم ہی نصیب ہوتا ہے۔

بہلی خواندگی میں ، لا ہور اور دہلی سے فسادات میں ہندوؤں کی بتاہی کے بارے میں ہندوؤں کی بتاہی کے بارے میں دینا ناتھ کے بڑے بھائی کے خطوط ملنے کے بعد، قاسم کے عقلیت پہندانہ دلائل کے باوصف، ٹیبل لینڈ کے حسن کا بیان اور دینا ناتھ کا اس سے لطف اندوز ہونا کچھ اٹ پٹااور ۔ علی سامعلوم ہو تاہے اور "سامنے حدید"

نظرتک ہموار زمین پھیلی ہوئی تھی جس پر گھاس سر دی ہے تھیکس کر نمیانی بن گئی تھی" کے جملہ ہے"اس کا جی جاہ رہا تھا کہ ای کنارے پر کھڑا، أبد تک بنج گنی کی اس جنت آ فرین د لکشی کا نظارہ کر تارہے "تک کی ساری عبارت بالکل ہی بے موقع معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعد کے دو پیراگراف پنج گنی کے حسن کے اس بیان کی افادیت داضح کر دیتے ہیں۔ دیٹانا تھ کے بھائی کے دونوں خطوط کے آخری جملوں "معلوم ہوتا ہے چند دن تک لاہور ہندوؤں سے بالکل خالی ہو جائے گا"اور "انسان کا فی ڈھیٹ قسم کا جانور واقع ہوا ہے۔ تکنے سے تکنے اور تکلیف دو صورت حال میں بھی وہ جینے کا موہ نہیں چھوڑ تا۔ آج کل ہم اس و صيف ين كا ثبوت دے رہے ہيں ورن كئي خود دار مر كئے " في ذہنى تناؤكى جو کیفیت پیدا کر دی تھی اے ختم کرنا ضروری تفاورنہ ممکن تھاافسانہ بالکل د وسر ارخ اختیار کرلیتا۔ کوئی د وسر ارخ اختیار کرنے پر بمشکل ہی کسی کواعتراض ہوسکتاہے، کہنااصل میں بیہ ہے کہ جورخ بعد میں افسانے نے اختیار کیاہے اس کے لیے ٹیبل لینڈ کے حسن کابیان بہت ضروری تھا۔

افسانے کا حقیقت پر مبنی ہونا ضروری نہیں۔ ضروری بس یہ ہے کہ پڑھنے والا بیانہ کہد بیٹھے کہ یہ ممکن نہیں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہو تا ہے،افسانہ نگاراور قاری و نول کے لیے۔افسانہ نگار کو واقعہ کی صحت پراصرار ہو تا ہے اور قاری اسے مانے کے لیے تیار نہیں ہو تا۔ سبب اس کا یہ ہو تا ہے کہ واقعہ کو جول کا توں پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے جوازیا دوسرے واقعات کی حمایت کے بغیر، جو اسے قابل یقین بناتے ہیں۔ "شیبل لینڈ" میں ہر واقعہ ، ہر کر دار،اس کا ایک ایک عمل ، ہر موڑ اور حدیہ ہے کہ خطوط کے اقتباسات تک ایک دوسرے کوسہارادیتے اور انھیں آگے بڑھانے میں معاونت کرتے ہیں۔
" نیبل لینڈ" پر مزید کچھ کہنا قاری کواس انبساط اور انکشاف سے جواہے اس افسانے کے مطالعہ سے حاصل ہوگا محروم کر سکتا ہے۔
" نیبل لینڈ اور دوسرے افسائے "کے مرتب کے مطابق متازشیریں نے اس افسانے کو ملک کی تقسیم کے جلو میں ہونے والی خونریزی پر اردو کا بہترین افسانہ قرار دیا تھا۔ یقینا فسادات پر اس قدر غیر جذباتی، شخنڈے اور پر کار افسانے کم بھی کھے گئے ہیں۔ اس موضوع پر کھے جانے والے وس افسانوں افسانوں کا متفاد ہو تو بھی " نیبل لینڈ" ان میں ضرور شامل ہوگا۔

( GPP ( #1990 )

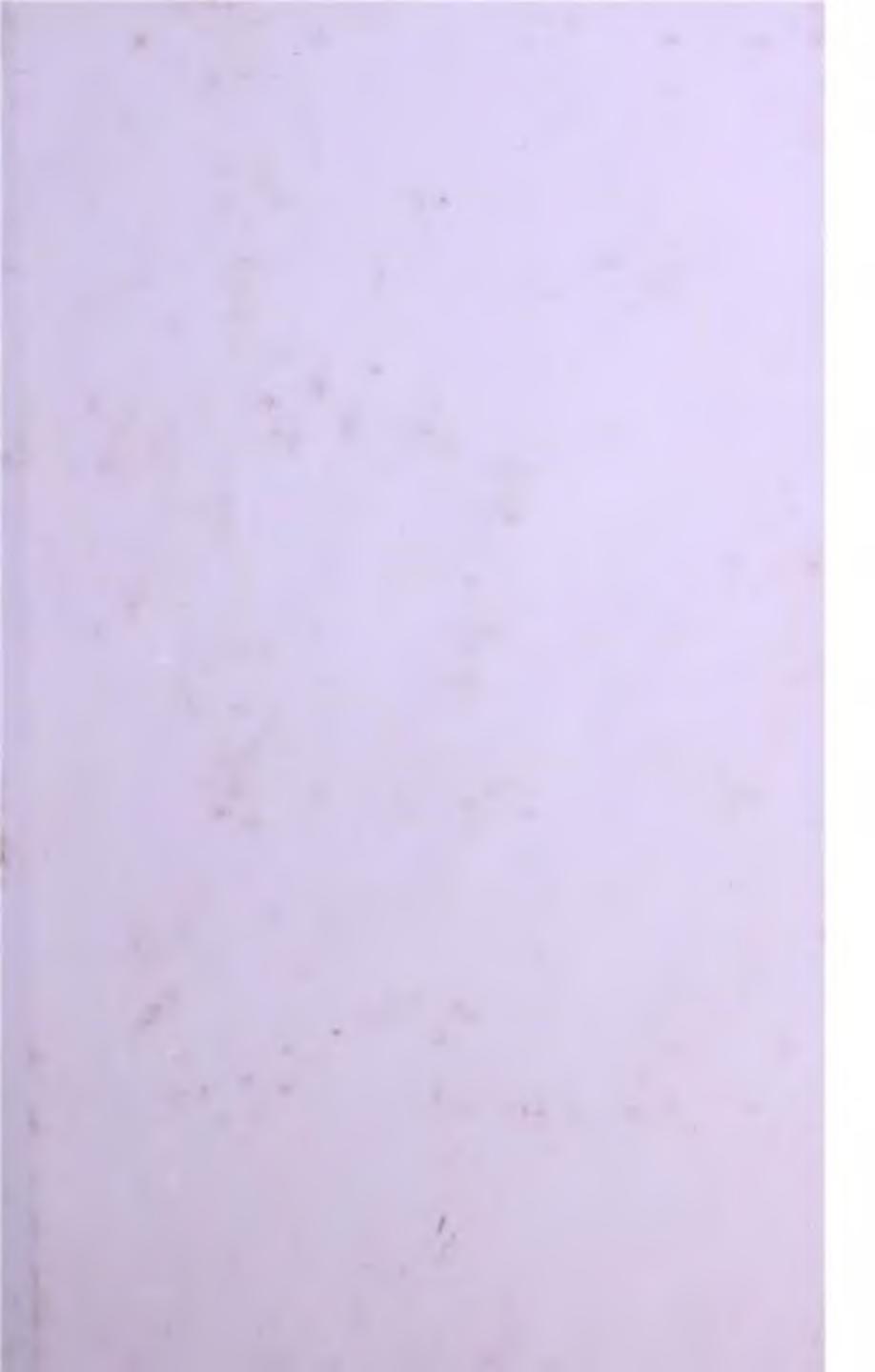